

آج ادبی کتابی سلسله شاره 102 اکتوبر 2017

مالان فريدارى: پاکستان: ايک مال (چارشارے) 950روپے (بشمول ڈاک فرچ) بيرون ملک:ايک مال (چارشارے) 95امر کِي ڈالر (بشمول ڈاک فرچ) بينک: ميزان بينک معدد برائج ،کراچی اکاؤنٹ: City Press Bookshop اکاؤنٹ فمبر: 0132669 (برائج کوڑ) 0132

رابط: پاکستان: آج کی کتابیں، 316 مدینه ٹی مال، عبدالله ہارون روڈ ، صدر مراحی 74400 فون: 35213916 35650623 ای کیل: ajmalkamal@gmail.com

دىچىرىمالك:

Dr. Baidar Bakht, 21 White Leaf Crescent, Scarborough, Ontario M1V 3G1, Canada.

Phone: (416) 292 4391 Fax: (416) 292 7374

E-mail: bbakht@rogers.com



## سيركاشف رضا

## چار درویش اور ایک کچهوا

(Jeb)

سد کاشف رضا 1973 میں مرگودھا میں پیدا ہوے اور پاکتانی فضائیہ کے مختلف مراکز شورکوٹ (جھٹک)،
رمالپور (نوشہو) کوئی کر یک (کراچی) اور چک لالہ (راولپنڈی) میں پرورش پائی راولپنڈی سے بہا انگریزی اوب اور پھرلسانیات میں ایم اے کیا۔ پھٹے کے طور پر اخباری اور الیکٹر انک محافت کوافقتیار کیا۔ اب جو نیوز ٹی وی چینل کراچی میں ایگریکٹو پروڈ پومر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شاعری کے دو مجموعے محبت کا محل وقوع (2003) اور ممنوع موسموں کی کتاب رہے ہیں۔ شاعری کے دو مجموعے محبت کا محل وقوع (2003) اور ممنوع موسموں کی کتاب کے طور پر کان ہوگ ہوں ہیں۔ چار درویش اور ایک کچھوااان کا پہلا تاول ہے جوجلدی کاب کے طور پر کی شاکع ہوگا۔ نوم چو کی گئریوں کے جمول پر مشتمل دو کی ہیں دہشت گردی کی ہقافت (2003) اور گیارہ ستمبر (2004) ساخت کی بی بیں اور گھر صنیف کی گئر ہے ہیں۔ میلان کنڈیرا کے ناول محل کا ترجہ کر بچکے ہیں، دونوں کی ہیں جلوج کے بیں۔ دونوں کی بین اور بھارت کے ملاوہ ہوروپ اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کی بھی اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کر بھی اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کی بھی اور اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کر بھی اور اور اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کر بھی ہوں۔ میں اور میں دیا موں کے ملاوہ تقیدی مضافین اور بھارت کے ملاوہ ہوروپ اور افریقہ کے بعض ملوں کا سنز کر بھی ہوں۔

## ابتدائيه

## راوی کابیان

یتانبیں کب انسانوں نے بیہ طے کیا تھا کہ کہانی کو بیان کرنے کے لیے کسی نہ کسی راوی کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ مگرایک کہانی کوایک راوی کیے بیان کرسکتا ہے؟ کہانی تو ہرست سے دکھائی ویت ہے، تو مجراس کے بیان کے لیے ایک عددراوی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ پھر بھی میں ایک راوی ہول، اپنے تمام تر محدودات كرماته صرف ايك راوى ميرك ياس كباني كوبيان كرفے كے ليے ايك زبان ب، انسانوں کی زبان لیکن میں انسانوں کی طرح گوشت پوست ہے محروم ہوں۔ انسانوں کی زبان حاصل كر لينے كےسب بيس زيادہ ترانسانوں بى كاحساسات وجذيات كے اظہار يرقادر بول اوراك كے لے معافی کا خواستگار بھی مجھے ہیں معلوم کسی ستارے یا درخت نے کوئی زبان ایجاد کی ہے یانہیں۔اور اگر کی بھی ہے تواس کی مددے میں انسانوں سے میاانسانوں کی بات کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا تھا۔ یا نہیں کب انسانوں نے یہ طے کیا تھا کہ کہانی کوکہیں نہ کہیں ہے، ونت کے کی نہ کی نقطے ے شروع ہونا جاہیے۔ سو مجھے بھی ایک کہانی کسی نہ کی لیجے سے شروع کرنی ہے۔ لیکن کہانی کسی ایک ہی لیے سے شروع کیے ہوسکتی ہے؟ کوئی کیے نہ بتائے کہ کہانی کے پہلے لیے سے پہلے کے مراحل نے كہانى يركوئى الر ۋالا يانبيس ۋالا؟اوركوئى كيےنه بتائے كەكھانى كاختام كے بعدكھانى كيوكرچلتى ربى؟ لیکن جس رادی ہوں اور راوی کے پاس وقت محدود ہوتا ہے ؛ محدود ندیمی ہوتو سامع اور قاری کوصبر کی تاب توایک مدتک بی ہوتی ہے تا۔ راوی کواپنی کہانی کہیں نہیں سے شروع کر کے کہیں نہیں فتم کرتا ہی پردتی ہے۔ میں خودایک سامع بھی رہاہوں جے بیاجانے کی جستو بھی رہی ہے کہ شہرزاد کے ساتھ ایک

کی توقع نیں رکھ سکتا۔

یتانیں کے انسانوں نے بیر طے کیا تھا کہ ایک کہانی میں ایک یادویا تمن یاسویا ہزار کرداری ہوں گے۔ جہاں سے میں اس کمانی کو و کھور بابوں وہاں سے میں سیجی و کھوسکا جوں کداس کمانی کے کروژوں کردار میں اور کروژوں عی راوی۔ بیسب اس کیانی کے سامع اور قاری بھی ہیں، بلکسامع اور قاری تو وو کروژوں مجی ہیں جو ان کی کہانی کو بنتے مجڑتے و کچھ رہے ہیں۔ اور شاید وہ نیا تات و جمادات، وو حانوراورووحشرات الارض مجي جوانسان کي زبان نبيس جانة -ايک راوي ڪرطور پريس اس کمانی کومرف خودی مان کرنے کائت محفوظ رکھتا تھا۔ پھر بھی جہاں ہے بٹس اس کمانی کود کھے زیابوں وہاں ہے میں نے بیضروری سمجا کہ اس کبانی کوان کروڑوں راویوں میں سے بھی کھے کی زیانی بال كرنے و ياجائے جن پريكهاني بيت دى ہے۔

میرے سامنے میرے یا تج ل مرکزی کردارایٹ ایٹ کہانیوں کی بوشلیاں اٹھائے موجود ہیں۔ میرے ذراے اشارے کے خطرہ کہ میں ان پوٹلوں میں ہے زندگی کے دنگ برنے کوے اکال کر انحس دیجنا دکھانا شروع کردول۔ال مرطے براگر ش انحیں اپنے ارادے ہے آگاہ کرسکول تو ایک ابنی کہانی سے آگاہ ہونے کے باوجودان میں سے ہرایک ٹاید بدد کھنے کے لیے برشوق ہوگا کہ میں نے ان کی کہانی میں ہے کون سے تکریے نتنے کے ہیں اور انھیں کسے بان کرتا ہوں محد ولفظول اور محدود سے بقت کے درمیان ان کی زند کی ل کے دنگ بر می کروں کو کسے تو ڑتا ،موڑتا اور جوڑتا ہول كده ايك الى كبانى كاصورت تظرآن الليس جوكونى ندكوني كليت ، اكائى يامنى ركمتى بور ما كم از كم اس كى

ليكن يديا نجول كردارآب كرمات مجي توموجود بين توطيان كاكهاني كوايك اليادسترخوان مجھےجس پرش آپ کیمی واوت اڑانے کی چیکش کرد ہاہوں۔ ش ان کی بالع ل میں اندگ کے جورتگ بر ي كنوت كالول ان ش ي كركوسخور تيجيادر كوكومتر د، ادر منكورشده كرد ول كولو في مواد اور جور كر جركهاني كوخود عى ترتيب دين اوراب طور برد كيف، دكهان كي كوشش كرويكي

بزاروومرى رات كوكيا بواليكن ش بيعانا بول كديس البيئ برسامع مي كبانيول كي ليا الي لذت

ليكن يرجى حقيقت موكى كدآب كى جوزى مول كبانى آب كى كبانى موكى اور ميرى جوزى مولى كبانى ميرى كبانى \_ بيموال پر محى باتى رے كاكريد بانجوں كردار اگرائى كبانى خود كيد كے يرقادر ہوتے توکیسی کمانی کہتے۔

جبال سے میں اس کبانی کود کی رہا ہوں وہاں کبانی کو بیان کرنے کے طریقے شہرز اد کی اپنے بارشاه كے ساتھ بتائى بوئى راتوں ہے بھى زيادہ ہيں۔ جھے توكوئى حاتم طائى مجى نبيس ل سكا جے ش اب سات چوور كى ايك سوال ك سلط ين مجى زات د ساسكا اور جو جھے اس كبانى كے يتج وخم سے گزرنے میں مددد سے سکا۔ سومی کہانی بیان کرنے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اپنے سوالوں کے سلط عرمى زِيشِين فين \_ ايك ما مع كور برائي جو البقر جين حرص سيآب كوآ گاه كر چكار بس مجيكوا يكتريص رادى مجى مجيلي جمس في بيان كي بربرطريق كولليائي مولى نظرول سدد يكها مومكر جوان میں سے چندی کے استعال کومکن کرسکا ہو۔

ایک ویس رادی کوکسی حریس سامع سے زیادہ کسی کی تلاش نہیں ہوتی مسومیری اس حرص ش آب بھی شریک ہوجا کی تول جل کر دوت اڑانے کا سامزہ آجائے لیکن اگر آپ یونے علی بھی سنگل بلیٹ لے کر بروے کے قائل بیں اور کہانی کے صرف ایک بی کردارے ایکا تھے محسوس کر سکتے بیں تو کہانی میں صرف اپنے پہندید و کردارے متعلق تنسیات و صوند تے جائے۔ ہوسکتا ہے میں نے باتی تمام کرداد کی ایک ی کرداد کی کبانی بیان کرنے کے لیے کھے ہوں لیکن کیا معلوم و مردار ہوکون ما؟ كيا جب كدوه كردارواي بوجي آب وكي كي بندكر في الكياب

كهاني من جارانسان إلى اورايك كچوا- آب نے ديكھا ير كجي كوئى كچوا؟ نيس ويكھا تو دیجیے، اورد کینائیں جاتے تو ہمل فرمت ہیں اس مرف ظر کرجائے۔ جب بداور کی کوظر نیس آ تا توآب و مى كون ظرآئ؟ آپ نے اپنے ذبن من كباني كى جوزتيب قائم كرد كى ب،اك ير اس کا چدان اڑئییں پڑے گا۔ کہانی ش آپ میرے قاطب نیں بیں، آپ داوت میں میرے ساتھ شريك بين ال كباني رآب كا مجى اتناق تن بي جناكى دادى كا، ياكى كردار كالدايك كرداركى كباني پر مے پر مے اگرآب اس می آنے والے کی دوسرے بنیادی کردارے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہیں آوجے اس کردار کے نام سے شروع ہونے والے باب میں چلے جائے۔ اگر آپ کو تجن پند ب تو



باباؤل

آج کانی جقیقت میس کمل طور پر کمس محسا چکا ہے... ژال پورد یاخ (Jean Baudrillard)

جاويدا قبال

اثماره انس اكتوبر دوهزارسات

زعرگی کے اسکے برسوں کے دوران اُس روز کوئی مرتبہ دھیان میں لاتے ہو ہے اے واضح طور
پر یادآ تا تھا کہ اُس روز دو مضال کی گردن کی تا تو کو بہت و برتک دیکھا رہاتھا کی گورت کوسوچے رہتا،
اے دیکھنے اور اس کے جمال کی ذاتی ترین نفاصیل کو کھو جنے کی جبتح کر بااور پھران نفاصیل کو اپنانے کی
خواہش اور کا فی کر کم تا تھ کی گئی بڑی جا تی تھی جو اُن دنوں اُے فرادا تی نے ماہم تھی، ووسو چا کرتا۔
اُے یا دفعا کہ اُس روز دفتر کی کری پر شیمی ہوئی مضال اپنے کہیوٹر انٹر نیٹ پر کھے تا اُس کرونی تھی۔ وو کہی
مسکراتی بھی اپنی آ کھیں سیوٹر کر چھ پڑھنے کی کوشش کرتی بھی اپنے ہونے ایک دومرے سے الگ کر
کے چوموجتی اور بھی ان ہونؤں ہے وہ الفاظ اوا کرتی جو آواز سے فالی ہوتے اور جود واپنے آپ سے
کے چوموجتی اور بھی ان ہونؤں سے وہ الفاظ اوا کرتی جو آواز سے فالی ہوتے اور جود واپنے آپ سے
کے چوموجتی اور بھی اپنی باریک اور دائو ک اگھیوں سے وہ اپنے ماتنے پر بار بارا جانے والے بالوں کو ہم
تھوڑے سے وقتے کے بعد اپنے والی کان کے چھے کر کے جمانے کی کوشش کرتی اور بھی اپنی دو
انگیوں سے اپنادایال رخسار دھیر سے بر باکی گئی۔ جب وہ انٹر نیٹ کی کوشش کرتی اور بھی کی اپنی دو

وواُدهراور بھی رکھا ہوا ہے۔ جائے جاکر شوق فرمائے۔ جیے آپ کوگل یا کسی اور سری انجن پر کی کے بارے میں پڑھتے ہوے کوئی نام و کھتے ہیں تو اس نام کو کلک کر کے ای کے بارے میں معلومات حاصل کرکتے ہیں۔

ی س رسے ہیں۔

آ قاب، جادید، بالا، اقبال محمد خال اور ایک کچھوا۔۔ میرے سامنے میرے پانچوں بنیاد کی کروار اپنی تمام تر زعر کیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن جھے آپ کو ان کی پوری بوری زندگیوں کی کہائیاں بنیس سائی۔ ہی نے ان کی زندگی کے وہی حصے مختب کر سکا بھول جوان کی یا ان ہے جڑے کہا بیان بنیس سائی۔ ہی نے ان کی زندگی کے وہی حصے مختب کر سکا بھول جوان کی یا ان ہے جیسے ان پانچ کم وہر کروار وں کے بارے میں پانچ کم بائیاں لکھی بوئی پڑی بھول اور جھے اب ان ہیں ہے اپنے مطلب کی کہائیاں لکھ کر تنائج تاری کہائی تکائی ہو۔ میرے لیے ایسا ہے جیسے کی ناول نگار نے ان کرواروں کی کہائیاں لکھ کر تنائج تاری کی جوڑ ویے بول اور ہی کہائیاں لکھ کرتنائج تاری کی طرح ان تنائج کی کھورج میں نگل کھورج میں نگل کھورج میں نگل کھورج ان اور خابر ہے جریس) تاری کی طرح ان باری آوا میں کا کوئی جیدہ کھرا بوابوں۔ اور وہاول نگارکون ہے؟ شاید خدا۔ شاید فطرت کے از کی اور ابدی آوا میں کا کوئی جیدہ طلب کرنے چر

عی ان تجربے کارراویوں پردشک کرتا ہوں جو اپنی کہائی بڑی ترتیب سے بیان کرتے چلے
جاتے ہیں۔ آخوں، عمل ان جیسا ایم جیس ۔ تجربے مجی ہے کہ عمل چیز وال سے بہت جلد بور ہونے لگنا
ہوں۔ ایک سید می مادی کہ بائی آپ کو شاتے ہوئے آپ سے پہلے عمی خود می بور ہوجا تا اس لیے عمل
نے کہائی کو ایک سرے سے جیس بلکہ کئی مروں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ جھے رہ می کہنے دیجے
کہائی کا کو کی ایک سرا ہے تی ہیں۔ کچریہ جس کے رہت نجیدہ چیز ہی بھے بور کرتی ہیں، اس
کے جہاں جہاں وہ تعاسد فیادہ نجیدہ ہوتے چلے جاتے سقے دہاں آ فٹر قعام کے طور پر عمل نے ان
سے جھیز خانی بھی کی ہوادوان کی صدے بڑھی ہوئی نجیدگی کا مسحکہ کی اڈوایا ہے۔ آپ بھی تو کہائی
پڑھے ہوے اور مرادھ کی یا تحمل سوچ ہیں۔ ایمی بھی تو سوچ میں باج عمل کے ایمی ان عمل کے بھی ایک یا تھی
سوچ ایس دادھ جی دے بادھ کی ہونے جیل ان جی بات علی ہو جس بات عمل کردگی ایمی ہوئی تجیدگی توسوچ میں باتھ میں ہوئے جس ان باتھی

اب آغاز تف كاكرتامول، ذراكان دحركر سنواور منصفى كرو\_



13

12

لیے یادرہ جانے والا تھااور وہ تاریخ بھی، کیونکہ بے نظیر بھٹوای روز دبئی ہے کراچی ایر پورٹ اتری تھی اور جادیدا قبال دن بھر استقبالی جلوس کی کوریج کے بعد کچھ بی دیر پہلے وقتر پہنچا تھا۔ جادید مضعال کے حسن کے دیگر ایز اکی کیے بعد دیگر ہے دریا نقول کی تاریخ کا تعین کرنے بھی اگر کا میاب نہیں ہو پاتا تھا تو اس کی وجہ یکھی کہ ان بھی ہے کسی دریافت کے دو تو کئی اور تاریخی واقعہ رونمائیس ہو پایا تھا۔ پچھے دریا فقول کی تاریخ کا تعین البتہ وہ اپنی ڈائری کے کسی اعد رائ ہے کہ

بنظیری کر کی نے اسٹوری بھی بنادی تھی اور اس کے لیے مشعال کود کیمنے اور اس کی ترکات و سکنات کا مطالعہ کر کئی نے اسٹوری بھی بنادی تھی اور اس کے لیے مشعال کود کیمنے اور اس کی ترکات و سکنات کا مطالعہ کرنے کے خااوہ کوئی خاص کا منہیں رہا تھا۔ مشعال کے بوٹو ان اور خساروں پر جواطیف اور پر سکوان کی سکر اسٹ بھیلی ہوئی تھی اے د کیو کر گفتا تھا کہ اے بھی جادید کی سائٹی نظروں کا مرکز ہے ہونے کا اعداد ہقا۔ جوابیل ٹی وی جینلوں میں نظر آر دہائی وہ نیوز روم میں مفقود تھی کیونکہ سب لوگ اپنی آو اٹائی وان اعراد ہوئی جر بر رائے کی لائیو کوری بحر کی جو بور سرگری میں ٹھر کر جے ہتے۔ ان دنوں ڈی الس این بھی وی سے جر بر رائے کی لائیو کوری بھی ہوئی تھی۔ مشعال کی وین میں آرہ ہوئے گا آئے وائی اور وہ وہ بیا آر وہ وہ بیا ہوئی تھی۔ مشعال کی وین بھی آنے وہ بیا تھی۔ مشعال کی وین بھی آتے ہوئی تھی۔ مشعال کی وین بھی آتے ہوئی کی اور وہ بیتی کہ وہ جب بالآ ترمشعال کی ویسے جو سے جو آتری چیز سون کیا تھا اور بھی اے ایک شرت سے چھوے گا تو کیا تھی کے دوہ جب بالآ ترمشعال کی وین بھی گردن کی ٹار کی بڑا کہ اور نواز کے اور نواز کی بھی کی کہ وہ جب بالآ ترمشعال کی گردن کی ٹار کی بین کی کردہ جس بالآ ترمشعال کی گردن کی ٹار کی بڑا کہ اور نواز کی کیا گردن کی ٹار کی بڑا کے اور نواز کی کا گردن کی ٹار کی بڑا کے اور نواز کی کا گردن کی ٹار کی بڑا کر کیا تھی اور نواز کی کا گردن کی ٹار کی بڑا کر کی ٹر کر کے تھی کی دوہ جب بالآ ترمشعال کی گردن کی ٹار کی بڑا کہ سے اور نفاص کی گردن کی ٹار کی بڑا کرنے کی کا کیا گردن کی ٹار کی بڑا کر کی ٹرائے کی اور نواز کی کی کردن کی ٹار کی بڑا کرنے گردن کی ٹار کی بڑا کرنے گران کی ٹار کی بڑا کر کیا گردن کی ٹار کی بڑا کر کی گردن کی ٹار کی پڑا کی بڑا کی کرن گردن کی ٹار کی بڑا کی کی کردن کی ٹار کی پڑا کی کرنے گردن کی ٹار کی بڑا کی خوال کی گردن کی ٹار کی پڑا کی بڑا کر کی بڑا کی کرنے گردن کی ٹار کی پڑا کی کرنے گردن کی ٹار کی پڑا کی خوال کی کی خوال کی کی خوال کی کی خوال کی کی کرنے تھی کی کرنے کی کرنے کی خوال کی کر کرنے کی ٹار کی کرنے کی کرنے کرنے کی خوال کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے ک

ا سے میں شایدائ نے آخری کھات میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگیوں کی پوروں پرحسرت سے ایک نظر کی تھی کہ ایک اس کا موبائل نج اٹھا تھا اور اس نے بے دلی کے ساتھ اسے اٹھا یا تھا۔ یہ ذوالفقار تھا، عوالی اخبار کار پورٹر۔ وو گھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ استاد بہت زور کی آواز آئی ہے۔ شاید لی لی کے تاظے میں دھما کا ہوگیا ہے۔

2 پہلے دھا کے کے بعد کی نے جیم آن کرویے تے جس کی وجہ ہے تریب موجود کی بھی رپورٹر ی جاتی تواں کا نچلا ہونے کمی مجولے ہے بچے کی طرح اس کے بالائی ہونٹ ہے واس چیزا کر الگ ن جوجا تا۔ وواس کے دو ہوٹوں کے درمیان ہے ہوے اردو کے حرف د کو دیم متا اوراس حرف کی ہیروٹی اور ا عدونی ساخت کے دیک میں مہین ہے فرق کونوٹ کرتا۔ مطالع کے دوران مشعال کوایے جسم کی ہر اللى برچند نازك ى ، تركت كرتے بوے جومعمولى ي توت صرف كرنا پرتى اس ميں وہ ابنا نچلا ہون مجرے او بروالے بونٹ سے جوڑ لتی اس کی ترکات وسکنات میں ایک لور کی کی موسیقی تی۔ وہ کی سار بجاتے ہوے موسیقار کی طرح اپنے آپ بیل ممن تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن اس كے بیجے دائي جانب كو يشے جاديد كے بيرے ابنى أشت سے مشعال كامرف پروفائل نظر آرہاتھا، ووروزاں کی آنکھوں مہونؤں اور انگیوں کے مطالعے سے یاد گارنیں تھا جن کاوہ پہلے بھی کئی بارمطالعہ کر کے ان کی داودے چکا قبار سے چمرے نظریں نیچ کرتے ہوے وہ اُس کی گرون پر اتر اتو اس کی نظریں اس گردن کی ناڑیر تغم کی تھیں جس نے اس کے مشعل کی طرح فروزال مرکومبارا سادے کر ا شا با موا قعال مي حالب الحي عن ايك اورناز تنى جواس وقت النظر نيس آرى تقى بديد دونوس ناثريس الرايك نيم شلث بناتي تحير جس كاعراك قوس كى تاشل مين مشعال كاحلق تعاادرجس كى تجراكى مين ال كارتمت كي مفيدي كجداور بحي مفيد نفس اور نازك بوجا تي تقي -جب مشعال سائيم يشي او تي تو ووان دونا ژول کے درمیان طلق کی تیرت انگیز سفیدی ش کھوساجا تا اورسوچنا کیرکسی روز و وابی ناک أسطق من محسا كراس كي خوشو يحى درياف كريك إليان أس روز س يميل تك أس كي توجداك یات پرنیس ہویائی تھی کے مثل کے مقام پراس آوس کی تعمیر شین ناڑ کی جس جوڑی کا ہاتھ ہے وہ خود کتنی ولغريب بوسكتي بياب جبأس روز وومشعال كالردن كى ناز د كجدر باتما تو ووسوج رباتها كماس كى توجه يمطيان بات يركيون بيس في تحى كم شعال جب محى داعي ما المح الردن مورثي تحى أواس كاحسن وجمال بين نما يان ترين حصياس كي كردن كي نازع كابوتا تها يسوده دن اي ناز كي ستاكش كادن تهاجواً س كازك كان ك ني الروع موتى تحى اورجس كي ضدر رهمت من بهت كامين شرياني كاني رنگ کووسٹے کرنے کی کوشش کرر ہی تھیں۔وہ ٹاڑاس دوزاس نے پہلی مرتباتے فورے اوراتی دیرتک دیمی اور سوچاتھا کہ وہ ایک دوزاس کی نزاکت اور نفاست کواپنی آتشت سے ضرور محسوس کرے گا۔ مضعال کی گردن کی ۶ز کی دریافت جیسا تاریخی واقعہ نیجی ہوا ہوتا تو بھی اے و وروز ہیشہ کے

1

بعدایک بار پھر سواری کی صورت شریجهم ہوگئ۔ وہاں کھڑے کھڑے جادید کو وہ سواری کی بڑے اور مہیب جانورے مشابر تگی۔

3

م بھیر و پر کارکن انتہا کی نامکن زاویوں ہے سوار تھے اور انھوں نے شیشوں کوا پے جسموں سے دْ حانب ركها تها - اس اللَّمَا تها كركان بن كونَّ البمرّ مِن شخصيت بي سوار بهوكي - وه في ظيرى بوسكتي تھی، چاہا ہے کوئی زر پنجی ہویانہ پیٹی ہو۔ میں نے اپنے دفتر فون کر کے بیکی بات اپنے میر میں بتا دى ـ بيرخم بوكياتو جميم مرك يربر ما وكول كاخيال آيا-ان ش ساكا في كواشايا جاچكا تقا-مرك كردميان من بي كهاس والي قطع كرماته الك فيض لينا مواقعاجس كي آ تكسيس حيرت اورخوف ہے پہلی ہوئی تھیں۔ بظاہرا سے کوئی تعلین زخم نیں لگا تھا۔ بیں اس کے پاس کمیا تواس کی سانسیں بہت مشکل ہے چل رہی تھیں۔ میں نے جلا کراس ہے کہا کہ ہمت کرو شمعیں کوئی چوٹ نبیں آئی۔ یہ کہتے ہوے میری آواز بحرا گئے۔ یاس بی سے دواڑ کے دوڑے ہوے میری طرف بڑھے اور ایک نے بوچھا كر معروب براكيا لكناب." كونين لكنا ياربرا،" ش في وكل ليج ش كبااور مجران لزكول ك ساته اے اٹھا کرا بیرلینس میں ڈال دیا۔ مجھے اس پر غصہ مجی آر ہاتھا کہ بظاہر جسم پرکوئی خاص چوٹ نہ لکنے کے باوجودوہ کی قریب الرگ بوڑھے کی طرح مریل می سائنس کیوں لے دہاہے۔ پھروومرے وهاكول مي جار اجمى مونے والول كاخيال آيا۔ مجھے ياد آيا كدايك علام يحى بم وهاك مي جا بكت موے تے لیکن ان کے جم پر زخم کا کوئی واضح نشان نیس تھا۔ای طرح نشتریارک وها کے میں جال بحق ہونے والے جن افراد کی الشیں میں نے دیکھی تھیں ان میں سے پکھے جم مرصرف ایک آ دھ چھڑے کا نشان تھااور ان کے جم سے خون مجی زیاد و نہیں نکلا تھا۔ شاید دھماکے کی دھک سے دور حا گرنے والوں کی حرکت قلب اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہو، میں فے سوجا۔

اس کے بعد میں ای سڑک پراپنے دوسرے محانی دوستوں کے ساتھ چلنے بھرنے لگا۔ برطرف د کھادرادای کا ماحول تھا۔ میں سڑک سے اتر کرفٹ پاتھ کے ساتھ چلنے لگا۔ ایک درخت کے کنارے مجھے ایک جانی بچانی صورت نظر آئی۔ کچھادر قریب کمیا تو میرادل دھک سے رہ کیا۔ مینگی بھائی شخے جو کے موبائل فون پر کال نیس جا پاری تھی۔ ذوالفقارائ وقت بی بی کے قافے سے کافی دورایک جگر چاہ پیشے بیٹے اتھا جبال اسے دھائے کی آواز سائی دی تھی اوروہ بھا گرکہ کچھ دورجانے کے بعد جادید کو کال طانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوائجی دو بول ہی رہا تھا کہ اس کی آواذ کے عقب سے ایک دھمک سٹائی دی ۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آواز ڈو بی رہی جو امجری تو بس ایک ہی جملہ بار بار دہراری تھی: "دومرادھا کا ہوگیا استاد… دومرادھا کا ہوگیا استاد… ابدومرادھا کا ہوگیا…" جادید بیسنتے ہی تیزی سے سیز حیوں کی طرف لیکا اور لفٹ کا انتظار کرنے کے بجائے چھا تھیں مار کر سیڑھیاں اتر نے لگا۔ اُس کی وین ایمی نیچ می کھڑی تھی۔ ڈرائیورائی میں موجود تھا اور کیمرا اشن اینا کیمرا اتار دہا تھا۔ اُس نے چاا کر ڈرائیورے کہا کہ دوگاڑی اسٹارٹ کرے۔ کیمرا میں خود جی وین میں جیٹے گیا اور گاڑی فرائے مجمر تی ہوئی کارماز کی طرف دوائے ہوگئی۔ کیکھ جی میٹ بعدود کا رماز کے سامنے کھڑا تھا۔



دروازہ کھلتے ہی انھوں نے گلی بھائی کی حالت دیکھی تو بہت پڑیں:
" تم کیوں گئے تتے وہاں؟ کیا ضرورت تمی تسمیں؟ جمعے تو بتا کر گئے تتے کہ میں حضرت شاہ
ولی کے مزار پر جار ہا بوں۔ اُدھر کر حرفظل گئے؟" زرینہ بھا مجی کی جلتی ہوئی آ تکھیں و کیے کر لگنا تھا کہ ان
کا خدان کی تشویش ہے بھی زیادہ تھا۔ گلی جمائی کو جم نے بستر پر لٹایا اور زرینہ بھا بھی ان کے لیے
دود ح کرم کرنے چاک کئیں۔ کچھ دیر ابعدا نھوں نے گلی بھائی کو دود ھے کا گھاس کچڑا یا اور مجھ سے بولیس:

"دودوھ میں پتی ڈال دی ہے، پچود پر میں چائے ہیں جائے گی تم چائے پی کر جاتا۔"
چائے پی کر میں اپنے تھرر دابنہ ہوا کہا ہی کے فون پر ٹون آ رہے تھے۔ ای شفر دالہ یارش رہتی
ہیں لیکن میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس بارے میں دن میں چیشیں دفعہ ٹون کر کے پوچھتی ہیں۔
گھر پر ارشمید ک بھی اکیا تھا۔ شاید وہ بھی ہے چین سے میر اانتظام کر رہا ہوگا۔ شاید وہ بھوکا بھی ہو۔ آئ دو پہر جب میں اسے چیوڑ کر گیا تو وہ پچھ داداس ساتھا۔ سلاو ہے جیشیں وہ بہت رفیت سے کھا یا کرتا تھا، انھیں دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اس کے لیے سلاو ہے تچھوڑ کر بھی گیا تھا گیا تیں بتا نہیں اس نے کھا ہے بھی جول کے یا نہیں۔ آئی دیر بیک تو میرے خیالوں ہے بھی باہر نہیں رہا تھا۔ میر اربیارا کچھوا۔

5

جادید ا تبال کا تھرکیا ہے، ایک فلیٹ ہے۔ کرا چی کے علاقے گلشن ا تبال میں واقع ہے۔ جادید
ا تبال کی والدہ سلطانہ بیٹم ٹنڈ والد یار شہر میں رہتی ہیں۔ جادید ا تبال کی اسکونگ کے دوران وہ کرا چی
میں ہیں، لیکن اب اپنا وقت ٹنڈ والد یار اور کرا چی میں تقسیم کرتی ہیں۔ ٹنڈ والد یار میں ان کی تھوڑی می
زمین ہیں، جن پر ان دنوں گندم کی کٹائی کا موسم ہے اور سلطانہ بیٹم اس موقعے پر وہاں موجود رہنا
ضروری بچھتی ہیں۔

جادیدا قبال چرائے چمان بیں اورا کیلے ہی رہنا پیند کرتے ہیں۔البتدا یک کچواان کے اس اکیلے پن کی ساتھ داری کرتا ہے۔اوراگر آپ ایسا کہنا مناسب جمعیں توایک قلی ہیروئن بھی۔ اس سے پہلے کہ جادید اقبال یہاں آ دھمکے، ہم آپ کواس فلیٹ میں لیے چلتے ہیں۔ درواز و کھولتے ہی آپ کا سامنا کریئے کورکی ایک بڑی کی تصویر سے ہوتا ہے۔ پینا فلیکس برنی سات نٹ ورخت کے تنے سے لیک لگائے، اپنی ناتمیں سیدمی کیے گم مم لیٹے تتھ۔ ان کے کھلے ہوے منھ کے حمر درال جمع تعی اور آٹکمیس کر کر مراہنے ہی دیکھیے جاری تھیں۔

"سادق بوائی ا" میں نے ان کا اصلی تام پکارااور پھران کے قریب بینی کران کا تام لے کرائیس جنجور نے زگا کئی بوائی کی آتھوں میں ترکت پیدا ہوئی اور واب میرے چیرے پر متوجہ ہوگئی۔

"کیا ہوا مادق بوائی ؟ کمیں چوٹ توئیں گئی آپ کو؟" میں نے پو چھاا در پھر خود دی اان کا جم مولے ہوتا تھا کہ بیٹو ایسلما ہے۔ میں نے انھیں اضافے کی کوشش کی توان کے بھاری ہو کم جم نے معلوم ہوتا تھا کہ بیٹو ایسلما ہے۔ میں نے انھیں اضافے کی کوشش کی توان کے بھاری ہو کم جم نے موان سے انکار کردیا ۔ ایک لڑکا پانی کا گھال لیے دوڑا دوڑا میری ہی طرف آر ہا تھا۔ میں نے اس سے پانی نے کر کئی بھائی کے متو سے لگایا۔ ان کی دال میرے ہاتھ سے چیک گئی اور میرے اعدر خصے کی ایک لبر دوڑ گئی۔ میں نے گھال کر کو پکڑا و یا جس نے اپنا ایک بازوان کے مرکز کردیجیا اگرا سے سیدھا کیا اور دومرے ہاتھ سے آتھیں پانی چانے نگا۔ پچود پر بعد ہم دونوں آٹھیں سہاراد سے کرمیرے دختر کی وین کی طرف لے گئے۔ ان سے دائی جگ کے دور پر بعد ہم دونوں آٹھیں سہاراد سے کرمیرے بھر نے آتھیں وین شرائا دیا لیکن تب تک ان کے بوائی دھوں کہ کے مدتک درست ہو بچکے ستے۔ دودین کی ایک فاصت سے مرافا کردین کے ڈش پر بڑے گے۔

مسادق بھائی آپ کوکوئی چوٹ بیس گی۔ بھت کریں صادق بھائی ، ' میں نے کہا۔ ان کا اِتھا بی بینچہ کی جانب بڑھا اور دائس آیا تو اس پر خون کی بھی کی موجود تی۔ ایک مرتبہ بھران کے لباس کو او پر نیچے ہے و کیفنے کے بعد میں نے مناسب یہ سجھا کہ اٹھیں اسپتال کے سجاسان کے تھری پہنچادیا جائے ، کیونکہ بھے معلوم تھا کہ اسپتال جان بحق اور شدید زخی جونے والے افراد سے بھر چکے بول کے اور وہاں ایک معمولی زخی کی مرتبم پٹن کی بھی کسی کو فرصت نہیں ہوئی۔

4 زرید جا بی محر پردها کے کے بارے میں لائیزشریات و کھروہی تیس جب ہم وہاں پہنچے۔



کی اس تصویر میں کرینہ کیور پورے قد کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔اس کے ہاتھ اس کی ٹانگوں کے ورمیان ایسے بندھے ہیں کہ ان کے دو آگو تھوں اور دونوں باتھوں کی شباوت کی الگیول کے درمیان ایک بارث کی شکل بن می باوراس بارث کے درمیان اس کے شارش کا نیاا رنگ مجرا ہو حمیا ہے۔ شارش کے نیج اس کی برہنے تاکس میں اور ویروں میں کمی تیل والے مینڈل۔ اس کے چیرے پر مستی ے اوراس کی آنکھیں آپ کوانے و کجے رہی ہیں جیے دوکوئی جیاج کر رہی ہو۔ بوسکاے کہ اپنے قدے

مائے ورائگ روم ہے جس میں جاوید اقبال اپنے دوستوں سے ملا آبات کرتا، پڑھتا اور ٹی وی و كما ہے۔ اى كرے مى يائي ف كالك بغروركا برس مى ايك كچوالك بى آس مى ايك خاص اور يحس وحركت بيغام يسيح كيان وهيان ش مصروف بور عام لوگ جو كيوا يا لخ بين وه س كے ليے ويساى كوئى واڑ يُمك خريد ليتے بيں جن ميں محيلياں ركھى جاتى بيں، ليكن جاديد ا قبال كو مطوم بے کر مجھوا یانی اور فنکل دونوں میں رہتا ہے۔ اس پنجر سے کو پنجر و کہنے کی وجہ یہ ہے کداس کے بالا في جعيد يرينجرو بنا بواب ورنداس كازيرين حصر موفي شيشے سے بنا ب -شيشے كے اعدرياني بحرا ہے جس کی سطح پرویدوزیب پتھریں۔شیشے کی پیچیلی ویواد کی طرف ایک بڑانسا پتھرے جو یانی کی آخ ے او پرا بحرابواے دون کا لیے بھر ی بجس پراس وقت بم کچوے کو میفا ہواد کی رہے ہیں۔ چارا کچ کے اس کچھوے کے طاوہ اس پھر پرسلاویے بھی رکھے ہیں جنھیں میر کچھواٹی الحال کھانے کے موؤ منس \_ یانی کا تدریجی دو بودے کے جوے ہیں جن کے سریانی سے ابرنگل رہے ہیں۔ ایک توشايد سندري گاس ساوردوسراايك فرن ب-

ال كرماته كا مروال كامون كا كروب ورميان ش باتك يراب اور باتك كرمان د بوار پرایک بڑی تی تقویر لگی ہے۔ تقویر جی بارش برس دی ہے جس جس کرینہ کیور کی ساڑھی کا سرخ بنی کوٹ اور نیلی جو لی جیگ ری ہے اور دونوں کے درمیان اس کا کشادہ پیٹ مل کھار ہاہے۔ ہندوستان کی عام عورتوں کے برنکس اس کا بیٹ کر پر بس ذراسای بل کھا تا ہے اور اس کی وافر وسعت بیس آوارہ مجرك والنظرول كواس كى ناف ميت كراح بمنور من الحالى بدائي الحديرا كم العدير جس می وواج دیو تن محسامنے کھڑی ہے اس کے پیٹ پرناف سے شجے ایک جوڑ اساطلائی کر بند

مجى برى وكن والحرار كالمدين آبكوات مرداقي آزمان يرأكسات-

لاکیاں بہت دلچی ہوتی ہیں۔ ہرلاکی مجھے میرے بارے میں ایک ٹی چیز بتاتی ہے۔ دوی تو میر کی بہت کاڑ کیوں ہے دی ہے لیکن ذرینہ بھا بھی مجھے بہت متاثر کو نگتی ہیں۔ میں ان کی عزت بھی بہت كرتا مول - مير ك اور ان كے تعلق كے بارے ميں محلے كے كچھ فارغ فقم كے لوگ جو بكواس . كرتے بين اس من كوئى حقيقت نبين - زريد بحاجى جوان بين، خوبصورت بين اوركلى بحائى جيے سيد هج آدي كي بيوي، ليكن وه مجھ يربهت اعماد كرتي جي اور ميں ايسي وليي بات سوچ مجي نبيں سكا۔ خوبصورتی کے اچھی نبیر گتی ؟ مجھے بھی لگتی ہے۔اس دوز جب میں گلی بھائی کو لے کران کے تھر پہنیا تو انھیں دویے تک کا ہوٹ نیس تھا۔ جائے میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوے انھوں نے مجھے بڑی ا پنائیت سے دیکھااور میں ان کی آتھوں ہے جملکی شفقت کو اپناانعام بجیر کر وہاں ہے جا آیا تھا۔ ماتی جِتْ منواتى إلى الولى كى كامنوكبال تك بندكرسكات إميراان كي محراً ناجاتات والى كاكل بحالًى کو مجی علم ہے۔ زرید بحامجی اسکیلے میں بھلے بی مجھے میرے نام سے پکارتی ہوں لیکن دوسروں کے

بندحاب اورام ديوكن كے ہاتھات چھورے ہيں جبكدوه شرمايا شايد صرف محرارى ب-ايك اور

تصویر میں دوایک یانی کے چشے میں کھڑی ہے۔ سرے یا اس سے لمتی جلتی چیز ہے اس کی آتھوں کا

دنباله ببت البابنايا كياب ادرووان بالتون بيشمكاياني اليسال رى ب- بالحمى بالتحاك تصوير من

ایک بیرونسافانے کے ب میں لینا ہے اور کرید کیوراس کے سینے پرسواد ہے۔ فب میں موجود پانی ہے

دونوں کے جم کملے ہورے ہیں اور کرینے کے لیاجا ہے ہاں کے کو لیے نمایاں ہورے ہیں۔ پانگ

ككار \_ رحمى ميز يرتقر يبأؤيد هف كالك تصويرى الم ب- سالم بحى كريف كيوركى تصويرول -

بحراے میز کے نچلے جھے میں ڈیزیزی ہیں جن میں آورفلموں کے ساتھ ساتھ کرینہ کیور کی اب تک

ک تمام فلمیں بھی موجود ہیں۔ جی باں، جاراجادید اتبال کریند کورے فائراند عشق میں جتا ہے اور آس پاس ظرآنے والی ورتوں میں ای عاب حاش کرنے کی کوشش کر تار بتاہے محفش ا آبال کے اس

فلیت ش اس کے رہنے کی بھی مجی وجہ ہے۔ یہاں سامنے سے فلیٹوں ش اے ایک الی گورت نظر آحمی

بجس كاجم كريد علا جلاب الورت كانام ذريد ب-جاديدات ذريد بعامجي بالاب

الم المحرور المحرور كوركور المحرور كوركور على جماك بحرتا بوا محسول كرتا ب و ومحسول كرتا ب المحرور كرتا ب يحيد المرح موركور كرتا ب يحيد المرح موركور كوركورت ال كروي بوتو و و المحرور كالمحرور بابوتا ب سيرا المجاهن المحرور بابوتا ب سيرا المجاهن المحرور بابوتا ب سيرا المجاهن الوق المراور المحرور المحرور

وادیدی بهت کار کیل سے دوئی دی اور بہت کی فورتم بھی ال پر مهر بان رہیں۔ لیکن الن سے تعلق کے دوران بس کئے ہے ہے مہ مواقع الیے آئے جب اے کی جشی حتم کے ایڈ و ٹیر کا موقع طا۔

امس میں جادید براڑی یا عورت سے اپنے تعلق کوالیے اہتمام اور عجت سے ترتیب دیتا تھا جسے کوئی شاعر کوئی طویل تھے ہوئی شاعر کوئی طویل تھے ہوئی طویل کئی مصورا یک بڑی کی تصویر پر آہت آہت کا م کر دہا ہو۔ وہ اس تعلق میں بڑی احتیاط سے معرسے لگا تا اوراس و کی تا تا۔ اس کی ڈائری میں بہت کی لڑیوں اور گورتوں کے ٹام تھے ، وہ جن سے تعلق کے دوران کے ٹام اس کے مصورات میں بان سے تعلق کے دوران کے پہلے اس کے مصورات میں بان سے تعلق کے دوران کے تعلق اوقات میں بہت کی اس کے مواقع کم لے اس کے مواقع کم لے اس کے مصورات میں بان کے اوران کے تعلق اوقات میں بیام تا اور کے کہا اور سے تعلق کے دوران کے تعلق اوقات میں بیام تفاصل چیک کرتا اور سے تعلق اوران میں اس کا ابنا طرز شمل کی بڑی مورت کے دوران کے تعلق اوقات میں بیام اس کے جمع اس کا اجا کی گرفتان کے دوران کے تعلق اوران میں اس کا ابنا طرز شمل کی بڑی صورت کے ذمیدار تھا کہ کیکھو وہ اس معالم میں جارہ بازی کا قائل سے تی تیں تھی تورش کی میں بیانا کی گرفتی ہوئی بھی تھی۔ دوران سے بال کل بھی تیں تھی تورش کی کا تا ہا کہ کرنے تھی اس کا ابنا طرز شمل کی بڑی صورت کے دوران کے تعلق اوران کے تعلق کے جس میں کہا تا اور کی بھی ایس کرنے تا تھا کہ تورش کی کا تا کو کرنے کی مورت کے تعلق کرنے کی تا کہا کہا کہا گرفتی ہیں اور دو کہا ایس کا لگا بھی تورش کی کا سے بال کا بھی تیں اوران کے تعلق کی دوران کے تعلق کی تورث کی تا کا کی تا کا کی تا کہا کی تورش کی کا تا کور کی کی کے دوران کے تعلق کی دوران کے تعلق کی تورث کی تا کی دوران کے تعلق کی دوران کے تعلق کی تورث کی کی دوران کے تعلق کی تورث کی تورث کی کی اس بھی کی دوران کے تعلق کی دوران کے تعلق کی دوران کے تعلق کی تورث کی تا کر کے تورث کی کی دوران کے تورث کی تا کر کی تا کر کے تورث کی کی دوران کے تورث کی تا کر کی تا

ا پئی با تمی شیئر کرتمی، اور کن ایسے معاملات شمل اس ہے مشورہ کرتمی جن شی انھوں نے بھی مکی ورس میں بات کی پروائیس تھی کہ کوئی نے اسے بھائی ورس کو بھی کہ کی لڑکی نے اسے بھائی بنایا ہے یا آئو۔ وہ تو بس ان کی توشیو کے حصار میں رہنا پہند کرتا تھا، اور بیڈوشبواب اس کی ہرونت مسلم آئی، اور بھی کبھیار کھوئی کو دگی رہنے والی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ کی بھی مورت کے اعتاد کوشیس نے بہنچا تے ، اور ان میں سے نے یا دہ ترکی رازگی با تیں اس کے سینے میں محفوظ رہتی تھیں۔ اس کے سینے میں محفوظ رہتی تھیں۔

ا پنادگرد و جواؤ کیوں اور گورتوں نے خوشبو کے اس نفے کی طلب پوری ٹیس ہوتی تھی، بخت اپنے ہر ہر سام ہیں محسوس کرنے کی اسے شرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ کی وہ فلی اوا کا راؤں سے پور ک کرتا تھا۔ وہ آگریز کا قسیر بھی ویجنا تھا اور آگریز اوا کا رائی بھی اسے پیند تھیں، لیکن یہ ہند کی فلموں کی اوا کا رائی تھی جواس کے دل کا قر ارلوٹ کر لے جایا کرتی تھیں۔ پھود کھاتی، پھیے چھپاتی ہوئی بالی وُڈی کی اوا کا رائی میں اس کے کؤے جو ڈجو ٹر تصویر کھل کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ کسی کا ہنتا مسکراتا چیرہ اب بھاتا، کسی کے گالوں پر پڑا ہوا ڈیسل کسی کا رقص، کسی کے پیٹ کے مرکز سے بھی اتھی بھی گہری ناف اور کسی کے بیٹ کے نشیب وفراز کسی کے چیرے کے تا ٹرات اور کسی کی ہاتھ یا کو لھے موکانے کی اوا کا رو کوئی پر سول سے اپنے ذہ میں میں ایک آ ورثی تصویر بنانے کی کوشش کر رہا تھا جسی میں موکانے کی اوا کا رو کے جسم پر کسی اور کا چیرہ ولگ جاتا ، اور بھی کسی اوا کا رو کی بھی کوئی اور اوا کا رو پہنے ہو سے
کسی کی اوا کا رو کے جسم پر کسی اور کا چیرہ ولگ جاتا ، اور بھی کسی اوا کا رو کی بھی کئی اور اوا کا رو پہنے ہو سے
اس کے خیالوں میں جبلو واڈر وز ہو جاتی۔

وہ حتی جنبی عمل نے پیشتر کے مراحل میں زیادہ ولچپی رکھتا تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ ایسا، حتی جنسی
علی کے مواقع کی عدم دستیابی کے سب تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دو عورتوں سے لذت ایم وزی کی
کیفیت کا اختتا م بھی عام فوجوانوں کی طرح نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ رگوں کو انتہائی مدیک
جوش دلاکر ان کا تناؤ خود ہی ختم جونے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اپنے اس کھیل میں وہ مچھوے کو بھی شال کر
لیتا، اورا ہے حسن کے اس جشن میں شریکہ کرتا۔ اس کی رگوں میں بھری جوئی جھاگ آگ بن جاتی اور
دوا ہے باز دوک کی مچھلوں میں کی کو بھٹے گیا کے طاقت محسوں کرنے لگا۔ ایسے میں اس کا بی جاتا کہ

سيكاشف دضا

نونومبر دوهزارسات

لیکن مشعال کی بات ذرامختف ہے لڑ کیاں تواور بھی بہت ہی ہیں جن میں کچھ جھے خوبصورت مجي گاتي بين ايكن مشعال كچه ؤ فرنت ہے - كاني ميجورگتي ہے بجھے، بلكہ كچه بولڈ بھي ۔ جب اس كے ساتھ کام کرنے کاموقع لے تو ایک عجیب می فل فلمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ایسااحساس ماتی لو کیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ خوبصورت ہے مربعض لا کیوں کود کھے کرجیسی وحشت می سر برسوار ہوجاتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ کما جائے ،تو مشعال کے ساتھ اپیا تجونبیں ہوتا۔ وہ بہت گریس فل ہے۔خوبصورت بھی کافی ہے۔اس کی انگلیاں،اس کا جم ،اس کا چروبہت نازک سامے لیکن کو لھے بھرے بھرے جن پر جیزاے بہت اچھی لگتی ہے۔ویے جیز پرووگر تا مہنتی ہے اوردو بندای نے گردن ہے لئا کر چھے کی طرف مجینکا مواموتا ہے۔ چوڑی داریا جام بھی پہنتی ہےجس میں اس کی لمبی لبھی ٹانکس بہت اچھی لگتی ہیں۔ قدعام لڑ کیوں سے کچولسا ہے اور وہ چلتے ہوئے قوڑ اجھوتی رہتی ہے۔ نازک جو ہوئی۔ اتنے نازک ے ناک نقشے براس کا غرورے بھراہواس کچھ عجیب سالگتا ہے اوراو برے وہ کچھ بوائے اِش سابنے کی کوشش کرتی ہے۔ عجیب کالتی ہے گرے بہت بیاری۔ چرو چوڑا ہے لیکن گالوں کی بڑیاں کچھ ابھری ہوئی ہیں اور جی چاہتا ہے ان پر ملکے ملکے کے لگائے جا کیں۔اور میں نے لگائے مجی تو تحایک دن کوئی کام دے دوتو بے دقو فول کی طرح بخشی رہے گی ٹیکنیکل والے بنتے بھی ہیں اس پر ، گراہ پائیں جلا۔ وہ بمجدری ہوتی ہے کہ پتانبیں کون سابڑا کا م کر رہی ہے یقوڑی کی بے دوّو ف ب عرب زبین - بوقف اور زمین - ب تاعیب بات؟ بث آ کی لا تک بر - برت براری بعد مں اس عجم رج ل ير د جي كن توكتنى ير مع كى؟ اس ك الميتدر راجى طرح تسيم بوجائي ك-بلکہ دوشایدادر بھی مزے دار ہوجائے۔ مجھی اس کے ساتھ چلوں تو مجھے ہے بھی لمی گئی ہے۔ ویسے نے نہیں۔اس کے ساتھ ملنے میں مزہ بڑا آتا ہے۔ میں نے ایک دن یو جمامجی تحا کہ میرے ساتھ چلنا تتعیں کیا لگتا ہے۔ کوئی نیں، کچھ فاص فیل نبیں ہوتا، اس نے نخ ہے ہے کیا تھا۔ گرآ تکھیں ملاکر تورث كبا قدار يحينات برمال! إبركول كام موتوجى كوتوكبتى بدرست بعى توجى ركرتى ب کچوں کی گردن مروز کر دکاوے بیکن ذیا وہ تر مرتبہ وہ فود کو سجھا بجھا کراس کا م ہے باز دکھ لیتا تھا۔
اس نے بار بااس بات پر فود کیا تھا کہ اسے نسوائی جسم کی بعض اوا کیں بعض جھے اور بعض آسن
وومری اواؤں ، جسوں اور آسنوں سے زیاوہ کیوں پسند ہیں۔ اس نے طے کیا تھا کہ یہ ایسا مطالمہ ہے
جس میں اس کی حتل اس کی رہنمائییں ، بلکہ وومر اسرا پنی جبلت کے کیے پرچل رہا ہے۔ یہ طے کرنے
کے بعد اے اپنی نسوائی دلچیسیوں میں ایک ایسی پاکیزگی می محموص ہونے تھی جو کوئی وڈی ٹی ٹنی یا صوئی
صافی ایے کیاں دھیاں یا عبادت وریاضت میں محموس کرسکتا ہوگا۔

جبوہ لڑکا تھا تو حورتوں کا سینداس کے سینے عمل تالم پیدا کردیا کرتا تھا۔ لیکن اب وہ ان کی جب علی میں ان کی اسیداس کے سینے عمل تالم پیدا کردیا کرتا تھا۔ ہر حورت اپنی آتھوں سے اے اپنی اعدر کی، بہت اندر کی کہانیال سناتی ہوئی محموں ہوتی تھی۔ اسید اسید اپنے ہوتی تھی۔ کہڑے اتار نے کے بعد انھی اپنا جم دیرا اپنی نیس لگتا ہے جم میں اپنا جم دیرا اپنی نیس لگتا ہے جم اس سے بالکل الکہ اسے اپنا کی بعد انگی کے بعد انگی کوروں کی آتھوں میں سرقی کے بلکے بلکے ذورے یا ان کے ادر گردیا نے چر خوری کی تو تو اس کے ادر گردیا نے چر نے دولی کیس اس ب کود کے کر آگی ہوئی بیر نے دولی کیس اس ب کود کے کر آگی ہوئی جرے کے بلکے بیرے کے بلکے بیرے کے بازیاں تاری ہوئی کے بیرے کے بازیاں تاری کرنے لگتا تھا جرے کے بیرے کے بازیاں تاری ہوئی کہانیاں تاری ہوئی تیں۔ اور دورائے میں جوئی کہانیاں تاری ہوئی تیں۔ اور اسے بیرائی سے بیرائی کی کہانیاں تاری ہوئی تیں۔

جب دوائدکا قا تو از کیاں اے دلی چی پیند تھی۔ کین اب اے عام عورتی پیند آئے گی تھیں۔ دلی چی اب عام عورتی پیند آئے گی تھیں۔ دلی چی اب ماتھ اپنی اپنی طرز کے جس دلی جی اب کی جی کا احساس ہوتا کیکن عام انزادیاں اپنے ساتھ اپنی اپنی طرز کے جسم لگائے اس کی بھی کا محص میں جوڈ ا، اوراس کو آواز ن و جی ہو گی اور کری چیڈ ان کے بیچ چیلی چوٹری بیٹے اس کے موثر دواس بی طاخم بر پا کرد جی تھی ۔ ان اس محصول ، ان آنھوں کی کیرول ، اس چوڑ ہے بیٹ اور جیٹے کی طاقی بیس اس نے بہت کو جی ان آنھوں ، ان آنھوں کی کیرول ، اس چوڑ ہے بیٹ اور جیٹے کی طاقی بیس اس نے بہت کی اور کی جو ان ان ان ان ان ا

کرینا ہے ی س کی فیورٹ بیں تھی۔



کی می ایم محفل میں بیٹے ہوتے جہال دوست محب شب کررہے ہوتے ہو و وان کے درمیان بہت دیر

تک فاموش رو سکتے تھے۔ مجرا ما تک ووکو لی ایس بات کردیے جس کاموضوع بحث معالمے سے دور کا

مجى تعلق نه بوتا، اورس كملكها كرنس ديت - عام لوكول كو پتانبيل جلتا تھا كدان كى حمرى سوچ ش و دن نظراً نے وال خاموثی کے بیچے کیا تھا لیکن آپ سے کیا چھیانا۔ اس موجی ہو کی خاموثی کے بیچے

دوچیز ستھیں: مزاروں اورادلیا واللہ کی یادس اور بجنگ کیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز تھی جس کے بارے میں وہ دن کا اکثر تصب و ہے ہوئے ارتے تھے۔ وہ چیز تمی صادق محالی کے خواب۔

جاویدایک مرتبد کان پر جا کرصادق بھائی سے تعارف کی ابتدائی کوشش کر چکا تھا اور اس نے

صارق بمائی اکثرمیم سویرے محرے نکل کر کسی مزار کارخ کرتے اور وہاں تا ویر پیٹھے رہے۔

انھیں بتایا تھا کہ وہ ان کے سامنے والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ لیکن مدادق بھا گی نے اس سلسلے میں

الم جوثى نيس دكها فى تقى \_ا \_ ا بنام نعوبه خاك بي ما وكها فى د \_ ربا تها ليكن صادق بها فى كا يجيا

اس للے میں کراچی کے می سزاران کی توجہ کا مرکز تھے۔ان میں عبدانشد شاہ غازی کے مزار کے علاوہ حاویدا قبال نے انھیں جامع کا تھ پر بابا عالم شاہ بخاری کے مزار اور کارساز کے قریب پی بخاری کے مزار پر جاتے ہوے بھی دیکھا تھا۔ بعد میں زرینہ نے اسے بتایا تھا کہ صادق بھائی کو متصوبی میں

حضرت فی سلطان منگھو پیرکا مزار مجی بہت پسند ہے اور وہ اس کے علاوہ بلوچستان میں جے شاہ نورانی

اورلا ہوت لا مکان کے مزاروں برجمی جاتے رہتے ہیں۔ایک مجم ،صادق بھائی اپنی موٹرسائیکل برمحمر

ے نظرتو جادید اتبال بھی اپنی کار میں ان کے چھے گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر چلتے ہوے جادید کا

خال تھا كرصادق بحالي آج مجرجامع كاتھ ماركيث كرسائ باباعالم شاہ بخارى كے مزار يرجارے

ہیں لیکن وہ تیت سینٹر ہے ریکل کی طرف مڑ گئے ۔ پھر پریڈی تھانے پر انھوں نے وانھی ٹرن کی اور

ا بن موٹر سائیل سمیت اعدر کی گلیوں میں کم ہو گئے میج کا وقت تھا اور اعدر کی گلیوں میں ٹریف بھی کم تھا،

اس لیے جادیدا تبال کوان کی موٹرسائیل جلد ہی ایک جگہ کھڑی نظر آئمی۔ انھوں نے اس ممارت کے

كرنے اے ان ميل جول برحانے كاليك اوررات وكمائى وے كيا۔

10

دوس سے اور کے اس سے جو ظرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی صاف ساف بتا ویتے ہے۔ بنس کھے بے گر لوگ جانے میں کداس کے ساتھ بہت زیادہ لبرٹی نبیں لیا جاسکتی۔ میں نے اس كے ساتھ دوئي كے شروع كے دنوں ميں جب اس كے بارے ميں ايك فريك سافقرہ كم اقعاتووہ جران تو ہوئی تھی لیکن اس نے مائنڈنیس کیا تھا۔ البتداس نے بڑے اعتاد کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ ایک لیگ کے بارے عن اس طرح کے دیار کس سیکسٹ ہوتے ہیں اور پیٹرو ناکز نگ اپنی چوڈ کی ذیل می آتے ہیں۔ می مجی بڑے مزے ہے اس کی بات من رہا تھالیکن چؤنگہ وہ فوشگوار موڈ میں ب ب كدرى تى ال لي جمع مطوم تعاكد جمع مودى كني كافرورت نيس ب-الجمال كاب وي-

پانگ كرنى يۇك كى راس پانگ كے ليے ضرورى ب كريرے ذبن على ايے ويسے خيالات ند آئي اور ش سيدها اي ارك كى جانب بزد سكول و نان كوبيلس كرنے كے ليے مجھ باتى مر گرمیاں جاری رکھتا ہوں گی۔ تو لے یہ جوا کہ باتی سر گرمیاں جاری۔ اور ساتھ میں مشعال کو حاصل کرنے کی تاری۔

صادق بحائی اور زرید محشن اقبال میں اس کے سامنے والے فلیٹ میں رہتے تھے۔زرینہ کو و کیوکراس کے ول می کی بار خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے دا بطے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ اردگردے تحوزی بہت معلومات حاصل کرنے ہے اے معلوم ہو کمیا تھا کہ صادق مجائی ادران کے دو بھائیوں کی گشن اقبال میں ایک مشبور منعائی کی دکان ہے۔ دکان برجمی صادق بھائی کھوئے کھوئے نظرا تے اور زیادہ کام ان کے بعائی یادوس ساڑے می کرتے تھے۔ م متوان کا صادق تحالیون سے انھیں کھی گل کتے تھے۔ مال زرینہ ہجا بھی انعیں صادق با یا کرتی تھیں لیکن وہ مح تخلیے میں انعیس کگی تک کہتی تھیں۔ صادق بحائی عرف کی بحالی جہاں بیٹے ہوتے ،اٹھیں و کچے کرلگنا کہوہ کسی گبری سوچ بیں گم ہیں۔لیکن اکثر جب بات کرنے کے لیے منو کھولتے اکوئی جتیا ہے ہی کی بات کرتے۔اگر وودوستوں

I think we'll make a good pair.

مرانیال باب مجے متعال سے کام کی بات کر لئی جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک اچھی



"بى يارە يىجدىجىبى كى اس لىے الدر چلا آيا-" "اور يساحب آب كى ماتى آئى بى؟"

'' شیں۔ ان سے بھی یہاں اتفاقاً ملاقات ہوگی۔'' جاویہ اس اتفاق کوکوں رہا تھا جب اس جانے والے کی نظراس پر پڑگی تھی۔

"اجما؟"، جانے والے نے محراکراس پر نظریں گاڑدیں۔

"اجمام چلامول-"

"اہے دوست سے میرا تعارف ٹیس کراؤ کے؟" جانے والے نے محرا کر اسے چیز تے ہوے کہا۔

"بیصادق بھائی ہیں۔اورصادق بھائی بیمیرے دوست ہیں، کا شف۔ ہم نے ایک چیک میں اکٹے کا مرکباہے۔"

11

 وروازے کی جانب و یکھا۔ وہاں تکھا تھا: 'مائی کا تازیہٰ۔ ظاہر ہے لفظ تقویۂ کے فلط جج ککھے گئے۔ تھے۔اندرصادق بھائی سر پررومال باندھے بیٹے ہوے تنے اوران کی چیٹے دروازے کی جانب تھی۔ انتامعلوم کر کے جاویدا قبال اس روزوہاں ہے والہی جلاآیا۔

من کا تعزیدایک جیب جگرتی دردوازے پر اتعزید کا الماجی تازید کھا تھا۔ یبال ہے دل عرم کو ایک مائی اپنا تعزید کا کی التعزید کا کی التعزید کا کا بہتا تعزید کا کا بہت کی گا کا در کھے تھے۔ ب ہے لیکن اس پر ہری چگری والوں نے اپنے ہرے جھنڈے مجمی لگا رکھے تھے۔ ب ہے لیک مندر تھی اور اس کے بیجوں بچھید فیو تی کا تقریم مجمی دھرا تھا۔ جاویدا قبال کو بیب مطلوم کر کے اور بھی تیرت ہوئی اور اس نے اس جیب جگر ہے متعلق ایک فی ادر بانے کا فیصلہ کیا۔

مائی کا تورید می جو مائی نظر آتی تھی، جادید نے اس سے بات کی تو مائی نے اس اس جگہ کے بارے می تو مائی کا تورید کی بارے میں حرید معلومات بھی ویں کے وروز بعد صادق بھائی کی موثر سائیل کا درخ الی کا تعزید کی جانب بواتو اُن کا چھا کرتے ہوئے جادید اقبال نے بھی کچھ دیر بعد ابنی گا ٹری اس کے باہر پارک کی اور اُنقا تا اعد بطا آیا۔

"ارےصادق بحالی،آپ بہال کیا کردہے ہیں؟" "می تو بہال اکثر آتا ہول کیرآپ بہال کیے؟"

"وه عمى استى فى وى چيىل كىليا كىلىد دورت بنار با بول اس جكد پر يرى مجرب جكدب سيدود محى شرك يول كار كاور بنا تاتو عمى شيمان شكرتا."

است میں الی می آئی۔ قریب ی جولمے پر چائے کید دی تین ہاتمی کرنے کے اور مائی کوشگواد تیرت ہوئی کدود دونوں ایک دومرے کو جائے ہیں۔ جادید نے شدو مد کے ماتھ صادق مجائی کو بتایا کہ است مزاروں اور دومانیت سے تنی دلچی ہے۔ اس مرتبہ صادق مجائی کی آٹھوں سے المہ تی تری سے است انداز وہو کیا کہ دواسیٹے متعمد می کامیاب دہاہے۔

دومسادق جمائی کے ساتھ باہر کا آواس کی ملاقات ایک جانے دالے ہے ہوگئی۔اس نے اس کی تظرول سے فائنے کی کوشش کی لیکن جانے دالے نے اسے پچپان لیا۔ "یار جادید تم ادھر کدھر؟"

مائی ہے ہو چھا کہ مندر کے بابر ان کا تازیہ کیوں تکھا ہے، تواس نے بتایا کہ دس محرم کواس مندر ہے کوم
کا تو یہ تھا ہے۔ مندر میں برے مبند ہے بھی گے بوے تے بو بر بلوی دھزات لگاتے ہیں۔ یعنی
مندر میں ہندوہ بن ، شیعہ سب کی نشانیاں موجو ہیں۔ چو لھے کے پاس فرش اکھڑا ہوا اور گیا تھا اور می
مندر میں ہندوہ بن ایک مجبوع سا مجبوا بھی ریگ رہا ہے۔ یہ بات بھے بہت جرت جرت آگیز گی۔ انگ نے
بھے بتایا کہ ووٹو کا بخت ہے۔ اس نے یہ بات بھے کھا ایسے بیشین سے بتائی کہ می سمراد یا۔ بھے وہ
بہت بیاد الگا۔ میں اس کر برب گیا تو وہ بھے ہے الکل بھی خاکف نیسی ہوا۔ میں کچھ دیراس کی مصوم
مزیات کو ریک رہا۔ مندر پر رپورٹ بتانے کے لیے جھے مزید دوم تیدوبان آٹا پڑا۔ میں کچھ ویراس کی مصوم
مزیات کو ریک رہا۔ مندر پر رپورٹ بتانے کے لیے جھے مزید دوم تیدوبان آٹا پڑا۔ میں کچھ ویر کے اور کی اتا تھا۔ وہ بھے ہیں بائوں ہو
گیا تھا۔ میں نے انگ سے بو چھا کہ کیا میں اسے فرید سک ہوں۔ انگ نے بچھ بچکیا ہٹ کے ابعد وہ بھی میں بائی
میزی ہائی ہے میں نے انگ کے ایک ماش مینک تما بنجرو فریدا جس کے اور جھے میں بائی
بوتا ہا وہ بائی آ دوما خالی۔ وہ بائی کی مل کر جھے قوٹ کرتا تھا ہے در کھر بھے ارشیدس کا نام وابا برنگل آیا
ایسے بی بائی ہے جسرے شب میں تھا کہ ایک ماشنی دریافت پر بوریکا یوریکا کا نو وگا تا ہوا با برنگل آیا
توا۔ میں نے ان کے بعر ہے کا میکسی ارشے دیا۔

12

جارايريل, دوهزارسات

ووبائتی میں آئی اور تارے لگتے ہوئے لیے ساب ہاتھ ہو تھے۔ اگل پر گل ہو کی الو ب کل اور الا ب کل اور الا ب کل اور الا ب کل اور الا ب کا الا ہوائی الو ب کل اور الا بی اور بائٹی اور بائٹی اور بائٹی اور بائٹی کے بیچے کا کمروال خلا میں ۔ دیکھا جا سک تھا۔ اپنا متحق لے بیچے کا رمیان کا حصائی آٹھا ہی کے خلا میں ۔ فہا یاں ہونے لگا۔ یوں اس نے جھے بیم الم سات دی کہ وہ السی جمع کے بیا میں السی بیم السی ہوئے کے دائے جب ہم دونوں کی آئھیں سے کہا ایک دلا وید مقر جھے کے السی طریقے سے دکھا سے جب ہم دونوں کی آئھیں سے نادو ہم میں سے کسی ایک سے جمکنے یا شر مندہ ہوستے کا کوئی امران شہور کھوریر بدیس سے نے اور میروں کی کھڑکیاں کھل

جوئی تھیں۔ وودوسرے کمرے کی الماری کے قریب گی اورا سے کھول کر کچھ دیرا پنے لیے کی مناسب
اہل کا جائزہ لیتی رہی۔ اس نے ہاتھ باہر نکا اتو اے اس کے ہاتھ میں ایک شلوار نظر آئی۔ اس نے
اسے خود سے نکالف سمت جائے ہوے ویکھا اور مجروہ چار پائی پرا لیے بیٹے گئی کہ اس کی بیٹے میری طرف
می اور چیرہ نکالف سمت میں۔ مجروہ کھڑی ہوئی اور اپنی شلوار نا گھوں کی جانب سرکاتے ہی مجر
چار پائی پر بیٹے گئی۔ اس نے بیٹے کر ہی ہوئی اور اپنی شلوار نا گھوں کی جانب سرکاتے ہی مجر
چاری شاوار بیٹے گئی۔ اس نے بیٹے کر ہی ایک شلوار کے پائیے پی نخوں سے نکالے اوراے ایک طرف و کھر
ودری شلوار بیٹے گئی۔ اس بیک میری دیدہ ودرگا ہیں اس کے جسم کے زیریں جھے کی ایک جبلک بھی ٹیس ورکی تھیں لیکن بچھے معلوم تھا کہ اب اس کا موقع آیا ہی چاہتا ہے۔ شلوار کو اپنی بیٹے سے او پر لے جائے
کے لیے اس کا کھڑا ہو جانا ضروری تھا اور اب اس کا وقت آگیا تھی اور کھڑی تو اس کے واکمی نے
جانب اس کی سوئی ران کی ایک جبلک وکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی شلوار کو اور کو کھینچا
اور کین کے نیے جی نے ہے ساے اور کے گئی میرے جسم میں اشتعال کی ایک امروز کی اور میں نے
اپنے دانت بھینچ کرائے ایک گائی دی جے اس کا می مجلے مرافیال ہے بچھاس کا نام
اور خور نہیں کر ناچا ہے۔ میرافیال ہے بچھاس کا نام کی مجلے مرافیال ہے بھے اس کا نام
ورٹ نیس کر ناچا ہے۔ میرافیال ہے کہ بچھاس کے نام کی مجلے مرافیال ہے۔

> 13 صادق عرف گلی بھائی کے خواب

صادق بھائی کو بجب وغریب خواب آتے تھے جن کے بارے میں وہ ون بھرسو پنتے رہتے تھے اٹھیں سب نے یا دہ خوف بلیوں سے آتا تھا جن ہے وہ دن بھر توکی نہ کی طریقے سے محفوظار و لیتے تھے لیکن وہ وات کی تاریکی میں ان کے خوابوں میں اُٹھیں نگل کیا کرتی تھیں۔ بلیاں ان کے خوابوں میں اُٹھیں نگل کیا کرتی تھیں۔ بلیاں ان کے سمجھا کہ ان بلیوں کے سلسے میں جاوید کو تھیں کہ جب جاوید ان بھی سے ایک خواب کی یا و شمجھا کہ ان بلیوں کے سلسے میں جاوید کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے ان میں سے ایک خواب کی یا و اُٹھیں دن میں بھی ڈورائے رکھتی۔ اُٹھوں نے خواب و یکھا کہ دو الف نظے ہیں اور ان کے باز دوکس اور ناگلوں کو ایک ستون کے ساتھ ورسے سے حکور ویا گیا ہے۔ ان کے اردگر و بلیاں ہیں جو بوا میں ایسے پنگتی ہیں جیسے فرش پرچل ردی بول اور جو اپنے باریک وائتوں سے ، بہت میں مہین گو دول میں ، ان کے عشو کو

پر سیار کا میں ایک میں ایک ایشٹر انھوں نے کی اورخوابوں میں مجی دیکھیں۔ان ویری ایشٹر میں مجمی دیکھیں۔ ان ویری ایشٹر میں مجمی ان کے ہائے ہے۔ مجمی ان کے ہائے ہے۔ میں ان کے ہائے ہے۔ میں کا طرح میں ہوجاتی مجمی کہی اور جانورے۔ لیکن وہ جانے شخصے کہ وہیں ہمیاں میں۔ وہ اس خواب کا مطلب تو بحوثیں پائے تھے کہ یکن اس کے بعدے ان کی جنسی کا در کردگی میں واشخ میں۔ وہ اس خواب کا تھا۔ وہیں گارکردگی میں واشخ فرق آگیا تھا۔ وہی کچھوڑیا وہ شائھ ارئیس تھی۔

14

جاویدا قبال کی دید دوری کے بارے میں کچھ خیالات: ٹر سیکٹر کی اور یرس بیکٹو

جادید اقبال کی دید دوری کی اس داردات میں دن کے ایک خاص دقت اس وقت کے دوران سے اور کا ملی خاص وقت کے دوران سے اور کا ملی کی ایک خصوص صورت حال، روش کی مقدار اور اس زادیے کا بڑا ہاتھ تحاجم سے وہ زرید کو کچر ہاتھا۔ ان سمی نے لل کر جادید پروہ جادہ کیا جس کے نتیج میں اس نے خود کو اپنے آپ تی سے ایک ایسا مجد کرتے ہوئے پایا جس کے بارے میں وہ جانسا تھا کہ یہ تو اے پورا کرنا تی ہوگا۔ میں مناسب بھت ہول کہ جاد دیا آبال کی کہائی کو آھے بڑھانے سے پہلے دن کے اس سے گام وقت ، روش کی گھتدار اور ایک خاص داور کے تفصیلی وشاحت کردی جائے۔

ان داویوں کی بڑی ہمتھی جوریائی یا حقیقت کو بس ایک ذاویہ نگاہ اورایک می شخصیت کے فقط نظرے بیاناً کرے بیان کرے مطمئن ہوجاتے تھے۔ میں آوریائی کے بیان کو ایک پیچیدہ مخصے کی صورت پاتاً ہوں ایک حقیقت کو اس کی قبل قول میں موجود بہت سے کردادا لگ انگ انداز سے دکھیر ہوتے ہیں۔ حقیقت آخی کے لئی ذائم منتقل بیانیوں سے خلق ہوتی ہے۔ ہر کردوا کی اپنی ایک الگ زیجکٹر کی جو آئے ہے جہاں سے دو حقیقت کو دکھیر بادیا ہے۔ گھر بیانہ بھی کی طریق واہو سکتا ہے۔ بیانے کی کناف کم محکیل حقیقت کو بڑے دائم انداز میں خلق کرساتی ہیں اور حقیقت کے بیان میں کسی ایک کھیلیں حقیقت کے بیان میں کسی ایک کھیلیں دو انداز میں حقیقت کے بیان میں کسی ایک کھیلیں دو اور میٹری دکھائی دے سکتے ہیں۔

چين چين کرکهاري ايل-

کرداراور بیانے ہے متعاق ان دوخمصول پراد بی تقید میں بہت بات ہو پکل ہے لیکن اب سنیمانو گرانی ا ایک قیمرائنے ہی سامنے لے آئی ہے۔ رادی کو دو پٹی سنیمانو گرا کک مخصے کے بیان تو ٹی پہلو جیں مگر امجی صرف دو پہلوی کولے لیتے جیں۔ ایک پہلو ہے زادیہ نگاہ کا۔ بینی کوئی کردار هیقت کو کس ایشکل سے دیکے دہاہے اور اے دیکھنے کے دوران اس کا فریم کہاں ہے، بینی وہ کہاں کھڑا ہے۔ اور دوسرا پہلو سے دو ٹی کا شد لی ہوتا ہوا تناسب۔

جادیدا قبال کے ذرینہ پرعاشق ہونے کے خمن جس مجھے میلے دوخصول کے ساتھ ساتھ ایک تيرے تف كام مامنا ، وجه يہ كال عاشق كو تحف كے ليے آب كار تجمنا بہت ضرور كاب كرجاديدا تبال زريد كوروز ايك خاص زاوي سايك خاص فاصلير بالكل آسن ساسن ديكما تحا-زریه خود در دنتیقت کتنی خوبسورت تحی، پاکسی اور زاوی پر کلے کیمرے ہے کیسی لگ سکتی تھی، اس کا حاوید کی عاشتی ہے بنیادی تعلق نہیں تھا۔ میرامطلب ہے کہ اس عاشقی کی ابتدا ہے تو بالکل نہیں۔ مبح نو ے دیں مے کے درمیان جب بچے اسکول اور مرد دفتر جا بچے ہوتے اور کراچی کے علاقے مکشن اقبال کے اس محلے میں اندر کی ملیوں میں شورتھ ریکا ہوتا ، تب زندگی بہت ست کام کی تھی تھی ۔ ایسے میں گرمیوں ے سورج کی دافر روشنی میں ذریندائے کمرے کی کھڑکیاں کھول کربڑی الکساہٹ سے کام کاج کرتی تھی۔ مدود وقت ہوتا تھا جب زرینہ جاوید اتبال کے سامنے اپنی بہت می اور یجنل شخصیت میں ہوتی تھی۔ جاوید کے ذرید کو کھنے کی ڈیجکٹر ک کے ساتھ ساتھ اس کی دیدہ وری کا مقصد نوٹ کرتا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ذرینہ کود تکھنے ہے ابتدائی طور پراس کا مطلب بہت می مردانہ تسم کی لذت اندوزی تھی۔ جادیدجس زاویے اور نقط نظرے زرینہ کودیما تھا اورجس زاویے سے میں ، یعنی راوی ، زرینہ کو آب کے مامنے پیش کردے ہیں،اے سنیما کی زبان میں بوائنٹ آف و پوشاٹ کہتے ہیں۔ایک لحاظ ے وہ این عل جس ہے ہمارا جاویدا قبال زرینہ کود کھے اور رادی زرینہ کودکھاریا ہے وہ مردانہ نظارہ مازی یا عيز (gaze) كاينكل عاوراس عصرف ايك مروناظرى حاالحاسكا بيد بحث ببرحال ماري کہانی ہے براہ راست متعلق نبیں لیکن اس کا عتراف دو وجو پات سے ضروری مجستا ہوں: ایک مدے کہ ا پنی خاتون قاریوں (معاول تخلیق کاروں) سے بہتاتے ہوے معذرت کرتا چلوں کہ اس زاویہ نگاہ اورنقط نظر کا بیان اور پھروضاحت جاویدا قبال کی داستان محیت کے بحضے سمجیائے کے لیے بہت ضروری



تھی اور دوسرے اس لیے تاکہ اپنے تنی محد دوات کا ایک اور زاویے سے اعتراف مجی کرتا چلوں۔ اگر ذرینہ کو دیکھنے کا بیر زاویہ بیر نز مجکئری مجی تبدیل ہو گئ تو کیا ذرینہ کے لیے جاوید کے چذبات مجی تبدیل ہوجا کیں گے؟ اور بہت ی باتوں کے طلاوہ بیجائے کے لیے بھی آپ کو جاوید کی کہانی اور آگے تک جانئی ہوگی۔

15

صادق عرف کلی بھائی ہے اس کی اگلی طاقات بھولے بھائی کے بوٹل پر بھوئی جہاں وہ میج میج طوہ پر رہوئی جہاں وہ میج میج طوہ پر رکا کھار باقد بات عزاروں پر ملنے والے سکون ہے اس کے باعد جاوید کے ذہن میں کئی جائی اور جوالا بھائی کے نام ایک ساتھ آتے تھے۔ کی بھائی بھی شکل ہے جو لے لگتے تھے۔ کم محم کم کو کم آمیز کے بیش کمیں ہے بھی ہوئی ہے واضی خیر فیری نمیں۔ آستین کا ایک باز واز سا بوائے و دومرا و لیے بی چھوڑ رکھا ہے۔ شعو اکثر بڑھی رہی گیان جس روز شیو کر کے نئے کپڑے پہنے تو خاصے معقول آوی نظر آتے۔ وراسا تماتے تھے لیکن اپنے پہندیدہ ترین لفظ کے درمیان ہے ۔ '' وہ چھ کیا جھتا کہ میں کر دوجانیت کیا چیز ہے۔'' وہ چھ کیا جھتا میں نئیس کا درجانیت کیا چیز ہے۔'' وہ چھ کیا جھتا میں میں کا خدات اگرائے لیکن ان ک

زرینہ بھالجی ان کی بیوی تھی جو خاصی خوش تھی تھیں۔ دونوں کا بیاہ ہیں ہوگیا تھا کہ گئی بھائی
دالے خاصے کھاتے ہے لوگ تھے اور ذرینے کو دالدین کوان کے متعدد قلینوں کا بہا تھا۔ دوسری وجہیہ
تھی کہ معقول صورت گئی بھائی کی تصویر دکھے کر کسی کو نمیال ٹیس آ سکتا تھا کہ دو دنیادی معالمات میں
استے بھولے ہوں گے۔ اور لڑکی والوں نے زیادہ وقت ان کی تصویر بی دیکھی اور ذرینہ کو کھائی تھی۔ وہ
برد کھوے کے لیے گئے تھے تو ان کی بھا بھیوں نے ان پرزور دیا تھا کہ بس مند بند کر سے بیشے رہیں۔
لڑکی والوں نے متقول صورت کا ایک کیس شیونو جھان دیکھا، جس کا ایک اپھا نا بھائی کارو بار بھی تھا، تو
بال کرنے میں دیر ٹیسل لگائی تھی۔ درینہ کو گھر میں سب بچوم بیا تھا ہوا ا والد کے۔ اور اوالد دی لے اور اور لادھ بھی گار جار درج

مئی تھی تو اس کی ایک وجہ شاید اولاد ہے ان کی محرومی ہی ہو۔ یہ بات انھیں کون سمجھا تا کہ اولاد کے حصول میں ذاتی کوششوں کا مکل دخل زیادہ ہوتا ہے۔

زرید بیابی کوئلی بیائی کے بیولین پر پیارتھی بہت آتا تھا۔ ان کی صورت و کیے کراس شی ماست
کا وہ جذباغد آتا جوشادی کے بعدے ایک بنچ کے انتظار شی بڑھتای چلا جار ہا تھا۔ گئی بھائی نے
اس پرکوئی روک توک بھی نیس لگائی تھی۔ محلے شی اوھراُوھروہ ایک چاور لے کر ثلتی اور تمام پر وسنوں
کے معاملات اور مسائل شی ان سے مشاورت کرتی جاویہ ان کے ساخت والے قلیت بھی وہتا تھا۔
معصوم کی سکراہٹ والاڑکا جوشا یہ کی ٹی دی چینل میں رپور تھا۔ زرید کومعلوم تھا کہ وہ ابنی کھڑئی ۔
معلوم کی سکراہٹ والاڑکا جوشا یہ کی ٹی دی چینل میں رپور تھا۔ زرید کومعلوم تھا کہ وہ ابنی کھڑئی ۔
اے دیکھتا ہے لیکن است عرصے شی اسے یہ بھی معلوم ہوگیا تھا کہ وہ شریف گھرانے کا ہے اور اُس کے
ایک کی سائل کھڑئے نہیں کر ہے گا۔ گھر کا کا مکاری کرتے ہو ہے وہ ان کے مرائے کا ہے اور اُس کے
ان کا سوں کی بوریت اس احساس سے کم ہوجائی تھا۔ اس معموم کی موریات اس کی والدہ وہ مرتب وہاں
وگھی سے دیکھ رہا ہے۔ جادید کو وہاں آئے ڈیڑ ھسال ہوگیا تھا۔ اس معموم پر بیار آجا تا۔ پھرا یک روز
ماس ان جمائی تی اسے اپنے گھر لے آئے۔ ذرید نے دیکھا کہ وہ اس سے نظری ملانے سے بچنے کی
مارت جمائی تی اسے اپنے گھر ان آئے نے زرید نے دیکھا کہ وہ اس سے نظری ملانے سے بچنے کی
میری تھر ان ایک این جب خودان کی نظر اوھراُ وہر بوتی تو اس کے مرائی پر نظر مروز ال لیتا تھا۔ ذرید
سمجھری تھی کہ اس کا ان کے گھر تک چینچ کا مقصد کیا ہوسکا ہے۔ جب جاوید نے اسے بھا بھی کہا تو اس

16

ایک خواب کلی جمائی کوافرار واکتوبرے پہلے بھی آیا تھا۔ انھوں نے ویکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جلوں ہے جس میں ہرتسم کے سائ اور کا گسارے بیں۔ ایک طرف نے جیجھوسدا ہے کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور کلی جمائی کا دھیان اس طرف لگتاہے، تو دوسری جانب آل طاف آل طاف کا شور بیا ہے۔ یہ دوسری آ واز انھیں کچوسوئی سوئی کا گئی ہے۔ ایسا لگٹا کہیں مراقبہ ہور باہے یا ذکر کی کوئی مشل س فریب کی وعا نظیر کو بیا

بيل موارجوان كرد. فيليرنك كي شلواريض بينها ي شخص ايك باتحد من لاو ذا بيكر ليه يد لقم سنار یا تھا اور دوسرے ہاتھ ہے ججوم کو اُ کسار ہا تھا کہ وہ اس کا بہلامصرے اس کے ساتھ ساتھ برصیں \_ جب جومهات آشد وفعدال كے ماتھ بهلام عرق و براليا تووه آ مح برحتا الكن كرد ير بعد يمر ملامعرع كي تحرارشروع كرديتا كل بعائي و كمه يحت شخ كرجوم خودجي ان مصرعول كالطف اشحار با قاادر پرجوش سے پرجوش تر ہوتا جا جارہا تھا۔ کی جمائی نے خود کو بھی نظم کے پکے معرعے د جرات جوے موں کیا۔ بھر یکا یک بنل سوار نے زور سے اللہ اکبر کانعر و بلند کیا اور بھوم بر کو ارجا نی شروع کر دی۔اس کے اردگر دموجود ماریا فی لوگ تو جرانی میں بی بارے کے اور انعیس بھا گئے تک کا موقع ند ملا۔ اس کے بعد جوم نے دوڑ لگا ٹاشروع کردی اور کئی افرادان کے نیچے کیلے جانے لگے۔ مبلے سے رشور جوم كاشورانتا كوئبنج مماية تل موارجوان مكوار جلاتا اوركل مجائى كوكروني ارْتى موكى نظراً تمل-بیل سوار جوان اب ان ہے کوئی سوگز کی دوری پر تھا۔ ایا تک اس نے اپنا سرموڑ ااور اپنی آ تکھیں گگی مِالًى كَ أَتَكُمُون مِن كَارُ دي \_ كُلَّى مِمالًى نے خوف كى ايك ليرائي جسم مِن سرسراتى موتى محسوس كى -انھوں نے بھا گئے کے لیے اپنا ہیراٹھانا جا ہاتو ہیر نے اٹھنے ہے اٹکار کر دیا۔ مرحقیقت جان کران کا خوف انتہا کو پہنچ حمیا اور انحول نے بیل سوار جوان کی صورت میں موت کو اپنی آ تھوں میں آ تکھیں والتے ہوے دیکھا۔ تیل سوار جوان ان کے سریر مینجا بھوارا ٹھائی اور ککی بھائی نے اس ہے بحنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا کراہے دونوں ہاتھ او برکرو ہے ۔ صادق بھائی کی آ کیک کس می اور انھوں نے خود كوبيغ يربتريايا

17

کیسی جیب دات تھی دو۔ا شارہ اور انیس اکو برکی درمیانی رات، جس رات کارساز کے قریب بی بی کے استقبالی مولوں میں دوخود ش بم پھٹے۔ میں اپنی گاڑی میں لکی بھائی کو تھر لا رہا تھا یکر پہلے کیسر ااور دھ اکے کی ریکارڈ نگ والی ٹنی ڈی وی آفس میں جنع کر انی تھی۔ آفس میں رات کی شفٹ آگئی ہے۔ شایدوہ آل طاف آل طاف شیس بلک اللہ ہو، اللہ ہوئیا حق ہو، حق ہو کہدرہے ہوں کی محالی کو کیو میونیس آتی۔

گیرایک جانب ہے شور اضااور ایک بہت بڑا اور توسند بتل دکھائی ویا جس پر ایک فض سوار
قیاجی نے اپنے باتی میں تو ار پکڑر کئی تھی۔ وہ بتل اپنے اور گرد لوگوں کے زنے میں پر ایک فض سوار
قیاجی دی ترم کو وہ البتان تکتا ہے اور جے ویکھنے کے لیے گل جمائی تنی ہونے کے باوجود ہرسال نشر
پارک جایا کرتے تھے بتل کے موٹے ہیت کے اطراف اس کے موارک ناگلس بار بارا تھی اپنیل کو
مس ہوتی۔ اردگر وسوجود بجوم نور ہے تک نگار ہا تھا جو اس شور کے باعث بمشکل ہی سنائی وے دہ
تھے جوگل جمائی کے قرب و جوار میں بیا تھا۔ " آ آ آ آ " کی آواز نکالنے والفی مجل بھی اب بتک اپنی
واور وہ نے کی آواز تھی شال بھو کئی ہے جروہ بتل اور اس کا سوار اور ان کے گر دجوم قریب آ تا گیا۔
موارق جمائی نے ان کے نعروں کو کان لگا کر سنا شروع کیا۔ وہ جسے جسے قریب آ تے گئے ، ان کی
آواز یہ در بدوائح جوق گئی۔ وہتر میں بیا کار مثاثر شروع کیا۔ وہ جسے جسے قریب آ تے گئے ، ان کی
آواز یہ در بدوائح جوق گئی۔ وہتر میں گارے جے کھی کھی کھی خورے جے :

برجین این کرگئ چوتین بش گرگئ هجه ارض ایشا اے مظیم کر ا

تھی اور میں آخیں یہ کہر کزئل آیا تھا کہ وصائے میں میراایک دوست ذخی ہوگیا ہے۔اصل میں اسپاٹ پر لاشوں کے انباد و کیمنے کے بعد میراول اپنے کام کے ساتھ ساتھ و نیا بھرے اچاٹ ہوگیا تھا۔ میں جلداز جلد اپنے کھر پینچنا چاہتا تھا کہ اگ سے تفسیل ہے بات کروں اور پھر گمبری فیڈند وجاؤں۔

کلی بھائی کوان کے تھر پہنچانے سے پہلے بھے کیسرا مین کو بھی اس کے تھر چھوٹر نا تھا۔ کیسرامین ساجہ پنیل پاڑہ کے قریب فلیوں میں دبتا تھا۔ دات کا ڈیڑھ نٹی رہا تھا۔ ہم نشتر پارک کے قریب ایک گلی میں واضل ہوئے تو کول نے ہماری گاڑی دوک لی۔ ساجد نے کھڑی میں سے سر باہر نکا لا اور ذور سے موال 'اورے میں ہول سماجہ نے ممالی میسی میں کیا؟''

ہے ہوں ہو سے میں ٹی ٹی کر رے ہوے ایک لڑکا کھڑکی کے پاس پہنچا اور ساجد کو پہچان کر بولاء" نیم جواب میں ٹی ٹی کچڑے ہوے ایک لڑکا کھڑکی کے پاس پہنچا اور ساجد کو پہچان کر بولاء" نیم مائی برابرآ کی میں ہیں۔"

" يارتم لوك بش فيم كياكرد ي او يحال؟" ماجد في في جما-

يورارك و المراق المراق

"آ محتواشن بال؟"

" باں بس بلوج پاڑے کی طرف ہے مت جائید۔ ڈیر بورے کبواد حرای سے واپسی لکل "

"مجو محتا؟" ماجداب كرد ما تيوت بولا-

قرائیر جو بنیابی تھا جہ سادھے بینیا تھا اور اس نے اپنایا یاں ہتھ اپنے ہونوں پر رکھا ہوا تھا۔

اے شایدا بنی مو نچو کا شدید احساس ہوں ہاتھا جو اس کے بنیابی ہونے کی جنگی کھاری تھی۔ وہ ساجد کے

جواب میں پچوٹیس بولا کے بعد پر بعد ہم نے ساجد کو ای گی میں اثارا اور گاڑی کو ای گئی ہے واپس لے

آئے۔ برنس ریکار فر روؤ ہے آئے بیشل پاڑہ کو جانے والا راستہ بالکس تاریک تھا اور اس کے بیش میں رینجرزی ایک گاڑی کھڑی کے بیم گاڑی کو واپس محم کر حزام قائد کی سائیڈ پر لائے اور ٹیل چورگی کے

بعد یو نیورشی روؤ پر پیچھی تو جان میں جان آئی۔ محش کے ملاقے میں بھی جگہ جگہ پائیس اور رینجرزی کے

گاڑیاں کھڑی تھی موٹوں پر اس تھی جان آئی۔ محش کے ملاقے میں بھی جگہ جگہ پائیس اور رینجرزی کے بیس اور رینجرزی کے اور بیلس کی ذروز کی گھیں۔ موٹوں پر اس قائم کرنا ان کی ذروار وہ کی گھیوں میں لڑک تھے اور بیلس،

ریخرز والے جانتے ہتے کہ گلیوں کو وہی سنبال لیں گے۔ پولیس، دینجرز اور لڑکوں کے درمیان ایک شاہر احتم کا یا ہمی تعاون چل رہاتھا۔ پکولڑ کے پولیس مو یا تلوں میں بھی بیٹھے ہتے اور پولیس والوں سے ، حمی شب کررہے ہتے۔

کی بھائی کوان کے محرچیوژ کررات تقریباً یونے تین ہے محر پہنچا تو میلے ای کوفون کیا۔ میں نے سو جاتھا کہ دوبیلز جانے کے بعدامی نے نہ اٹھا یا توسمجوں کا کہ ووسو کی جیں۔ لیکن امی نے پہلی ہی بیل برفون اٹھالا۔ ای کاتشویش کے مارے برا حال تھا۔ اپنے لکی بھائی کے محرجانے کا میں نے انھیں نہیں بتا باتھا تا کہ انھیں پریشانی نہ ہو لیکن دھا کے کے بعد انھیں میں نے مویائل پر بتادیا تھا کہ میں خیریت ہے ہوں اور مجھے اساٹ پرے دیورٹنگ کرتے ہوے دیر ہوجائے گی میکرووالی بی کیا جو یہ ہا تیں من کرمطمئن ہوجا تیں۔اس لیے گھر پنج کرانھیں ایک طویل فون کرنا پڑا۔ دوسری جانب ان کی آوازے جھے محسوں بورہا تھا کہ وہ رورہی ہیں۔ انصول نے مجھے بتایا کہ انھیں لی لی کے بارے میں ببت تشویش ہے۔ نی لی ہے ان کی محت کا سب جارے مرحوم ایا تھے جن ہے ای نے ویسے توعلیحد گی انتیار کر کتھی لیکن ان کے سامی خیالات اپنے نظریات کا حصہ بنا کر ساتھ لے آ کی تھیں۔ ای نے بتایا كه ينذي ہے آنآب بحائى كافون مجى آباتھا۔ وہ مجى بہت يريثان تھے۔ جب تك اباز عمو تھے، بڑى ائ لعنی آ فآب بھائی کی والد واور میری ای ایک دوسرے سے کشرے لیکن ایا کی وقات کے بعدان سوتوں نے آپس میں ایک نیارشتہ وعور لیا۔ ایک دوسرے کو لمی لمی کالیس كرتم اور ایا كى باتم كيا کرتیں۔اب تو ٹیر بڑی ای بھی اللہ کو پیاری ہو پھی تھیں، سوآ نآب بھائی کے لیے ای کے دل ہے اب ہمیشہ دعائ لگتی تھی۔ای بتاری تھیں کہ آفاب ہمائی کی آواز بحرائی ہوئی تھی اور وہ میرے بارے میں مجی بہت پریٹان تھے کیونکہ انھیں میرے بیرز ہے معلوم ہو گیا تھا کہ میں بھی اساٹ پری موجود موں۔ بیچارے آفآب محالی۔ میں نے اپنی زعر کی میں ان جیساذ بین اور و بانت واقبحض نہیں ویکھا۔ كجرسال ملياده قائداعظم يونيورش من يزحاتے تھے،ليكن ندجانے كيا ہوا كدايك دن اجا تك استعفىٰ دے كر محر مين محت - كھ يے جع كے ركھ تعران سے ايك ؤيز دسال كرونى بانى كا اعتام كيا اور پھرایل ایل لی کر کے وکیل بن گئے۔ آج کل پرویز مشرف کے خلاف جلوس نکالتے اور کومشرف کو کِنع بِ لگاتے نظرا تے ہیں۔اللہ انھیں اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ آمین۔

A

وہ باہر نی بی کے استقبال جلوس علی شال ہو گئے اور مرکزی ٹرکی طرف جانے کی کوشش کرنے گئے۔ استقبال جلوس علی سال ہو گئے اور مرکزی ٹرک کی طرف جانے کی کوشش کرنے گئے۔ استعبال کو استعبال کو استعبال کرک ہوں سے تھے کہ انجو استعبال کا استعبال کی استعبال کرک ہوئے سے کہ انجو استعبال کی بیٹ ایک دوخت کے بیٹے سے ایک اور شکل سوار جزان کو آگے بڑھتے ہوئے ویکی انہوں نے اس مرتبہ می چینے جانے استعمال کی بہت کوشش کی لیکن ان سے ملق سے آواز بھی ڈیکلی اور گرک کے اور گرد و ترقیب اور بھان کا کہ بیٹ کے داول کا تھا ہے ہوئے اول کو الحال ہو تھا ہے ہوئے اور کہا تھا کہ بیشل میں مرتبہ می ایک رش ہوگیا تھا کہ بیشل مواد جوان کی بیٹ کے داول کا بھی ایک رش ہوگیا تھا کہ بیشل مواد جوان کی ٹرک کے آب تیا وہ دیسٹ کیا۔

کل ممانی کی بیطوطاحنا کی کہانی من کر تھے بھین ہوگیا کداوگ ان کے پیٹے پیچھے اٹھیں جو پکھ کتے جی شیک می کتے جی ۔ لیکن بیاقسہ سناتے جو ان کے چیرے پر ٹوف کی پر چھا کیاں و کھے کر بنی بھی آتی تنے بھی بنزی شفکل ہے دوک یا تا آفا۔ لیکن نجران کی ایک اور بات نے جھے اس بات

يرآ مادوكرد ياكي في ان كخوابول كونجيد كى ساول-

پر اور رویا کے ایک انھوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی دوتی ایک ایسے فخص ہے ہوگئی ہے جو انسانوں کے بہا کے انسانوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کی دوتی ایک ایسے فخص ہے ہوگئی ہے جو انسانوں کے بہا ہے ایک مجھوے ہے جب کا تا ہے۔ ان کی بیات شنتے ہوے بھی جران رو آگیا۔ جب ان کی کتی تو بہری تو بھی نے آئیس بتایا کہ بھی گھر بھی ایک مجھوے کو ویکھا تو جرت ہا ان کی بھی اور انھیں اپنے گھر لا یا ادر جب افول نے میرے ٹینک میں مجھوے کو دیکھا تو جرت ہا ان کی اس کی کملی رو آئیس ایک کی کملی رو آئیس کی کی کی گھر تھی ہے جب کے دو انسانوں کی میرے ٹینک میں کچھوے کو دیکھا تو جرت ہا ان کی اس کی کملی رو آئیس کی کی کملی رو آئیس کی کی تامی جرت میں خواب پورا ہونے کی مسرت کے بجائے خونے کا مختصر حادی تھا۔ میں کو گھر میں گئی تھو یہ دل کو گھر کی سوال نہیں کیا۔
مارے میں کو کی سوال نہیں کیا۔

19

جادیدا قبال نے صادق عرف کی جمائی کے خوابوں میں دیجیں ظاہر کی ہے تو ہمیں خود جادید کے خوابوں کی دو گیا عاہد کی ہے تو ہمیں خود جادید کے خوابوں کے بارے میں بھی مجی مجولہ ہونا چاہیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جادید اپنے خواب تحریر میں ان وقو کی سالات ، نسوائی حسن ہے اس کی دو تی ۔ ان وقو ل جادید کے دو زوش آئی تین دیجیدوں کوایک تی بانڈی میں ایک کر دو خواب میں دیکھیا کہ وہ بالاے لائے جانڈی میں ایک کر وہ خواب میں دو اے مرفات کے میدان میں سجنے دالے ہم م حشرے در ہور نگ کر فی پڑی۔ لیکن ایک خواب ایسا تھا جس میں ذرید ، کرینہ کوراور مشعال سب گذر شروکر رو کی تھیں اور جادید اسلامی کر دو تک اس خواب یا ان کے اور داکھیا کر دو تا کے اور اور شعال سب گذر شروکر رو کی تھیں اور جادید اسلامی کر دو تک اس خواب کا قبالے اس کا کر دو تک اس خواب کا قبالے سالامی کر دو تک اس کی دو تک کی دو تک اس کر دو تک اس کر دو تک اس کر دو تک اس کر دو تک اس کی دو تک کی دو تک کی دو تک کی دو تک اس کر دو تک اس خواب کو تبدائیں سرکا تھا۔

کچوروز پہلے متعال نے جادید سے ذکر کیا تھا کہ وہ ر پورننگ سے تھک جاتی ہے اور کتی اچھی جاب ہے ان اینکرز کی جو گھر سے آتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور پھر اسکرین کے سامنے بیشے جاتی ہیں۔ پر دؤیوسران کے نخرے افعاتے ہیں، افسران کو ان سے بات کرنے میں ٹائم ضائع ہونے کا کوئی سئلہ دہیں ہوتا، اور دنیا بھر ٹیں ان کا شہر والگ ہوتا ہے۔ وہ سری جانب ریورٹرون بھر مارا ہارا پھر تا ہے۔ کہی مارورويش اورايك مجموا

"میرامطالبے کے اس ملک میں شریعت نافذ کی جائے اور وزیراعظم فی الفورٹی وی پرآگر ושאושלעשיי

"لکن اس وقت آپ جو کچھ کررہے ہیں، کیا وہ شریعت کے نقاضوں کے مطابق ہے؟ کیا اسلام می سکھا تا ہے کہتی مورتوں کو پکڑ کران کاریپ کیا جائے؟ "مشعال کی رندهی ہوئی آ واز می فصے ے زیاد وورد ہے۔وہ درد جوان مورتوں کے لیے صرف ایک مورت تی محسول کرسکتی ہے۔

"جی ماں! جب مورتم بازاروں میں بے پردونگلی ہیں ہتے تو آپ کوخیال نہیں آتا۔جب ية دون برؤانس كرتي بين، تب تو آكوخيال نبين آيا۔ جب بين كيفے هي، ياركون هن، اسكولون کالچوں میں غیر عرصوں ہے لمتی ہیں ،تب تو آپ کوخیال نہیں آتا کہ یہ کام اسلام کے مطابق ہیں یانہیں۔ ا \_ آ \_ کواتناد کے کیوں ہورہا ہے؟ میں ہے کہتا ہوں کہ ملک میں شریعت نافذ کریں ۔ اس کے بعد میرا سے عمل اس کے خلاف نظرا کے تو مجھے بھی بھانی براڈکادیں۔ ' افوا کار پیسٹ اپنے دلاک پیش کرتا ہے اور ریب ہونے والی خاتون کو چیوز کر دوسری خاتون کو دہوج لیتا ہے۔ دبویے جانے پراس خاتون کی آواز اسم في عداي جي ذيح كرنے كے ليے تصافى نے دؤ بي من ہاتھ ڈال كراس كى گردن ويوج لی ہو۔اس کے بعداس کی کراہوں کی آواز آٹا ٹروع ہوجاتی ہے۔

"ناظرين،آپ س سكتے ہيں كدحواكى ايك بين كے ساتھ زيادتى كردى كى باوراب اس تخض نے دوسری خاتون کو پکڑلیا ہے اور لگتا بھی ہے کہاس کے ساتھ بھی دی کیا جار ماہے جو پہلی خاتون کے ساتھ کیا گما تھا۔ ای معالم پر بات کرنے کے لیے ہم نے دابط کیا ہے مولانا تاج الدین توحیدی صاحب ہے۔ جی تات الدین صاحب، آب المحفس کو کیا کہنا جاجی ہے؟"مشعال ایک مولانا کو بیر ر لے لیتی ہے۔ بک گراؤنڈ میں ٹورٹ کے گرانے کی آواز آری ہے جس کی آ آ آ افوا کارفخض کے د حکوں ہے ابھر تی اور ڈوئی ہے۔ مولا نا اس فحض ہے ابیل کرتے ہیں کہ وہ نہتی خوا تین کو چیوڑ وے اور اللہ کے دعدے پر ایمان رکھے کہ اگر وہ نیک اٹمال کرے گا تو اے ان ہے کہیں زیادہ خوبصورت عورتين آخرت ميں لميں گا۔

"شریعت پرہم سب کا ایمان ہے اور ہم سب ماہتے ہیں کہ ملک میں اسلامی توانین نافذ ہوں لیکن الاضخص کے طریقہ کارکے بارے میں آپ کیا کہیں ہے؟''مشعال ہوچھتی ہے۔ كِنَ اير جنسي برتوكي كي محفظ محزب روكرر يورنك كرني يزتى بي حس مي رنك كالا بون كاشد يدفيطره ے۔ جادید نے مشعال کی بات بن کراہے مشور وویا تھا کہ دو کمی چیوٹے جیسی میں ایکرنگ کا آؤیشن و \_\_اس روز رات کوشهال جاوید کواین خواب می نظر آنی ،اور دو محی ایک نیوز اینکر کے روپ میں -

اس نے ویک کہ مشعال ایک ایسے فخص کا پیر لے رہی ہے جس کا دوئ ہے کہ اس نے جم مات خواتین کواسلے کے زور پر یرفال بنار کھا ہے اور جوالا ئیوپیر کے دوران ان عمل سے ایک ایک کو باری باری دیتی ہوں کا نشانہ بنا رہاہے۔ خواب کے دوران جادید کواس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ جیمہ سات خواتین فل مل کراس پستول بردار کے خلاف مزاحت کیول نیس کرتنی۔ ایک اور جیرت انگیزیات یتی کہ بیروے والے کی تصویر بھی پاکس میں گلی ہوئی تھی۔ کیاس نے ریب کرنے سے میلے اپنی تصویر بھی ٹی وی چینل کو بھوادی تھی۔ رس خیالات اے خواب کے بعدی آسکتے تھے ہوآئے۔

بیر کے دوران ووفخص خاتون کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ بتاتا تھااور پھراپئی کارروائی شروع كرويتا قيله بيك كراؤنذ من اس فاتون كي كرابول كي آواز آتي اور پجرمشعال كي جِلّاتي بوكي آواز ،جس میں وہ کیدری ہوتی: ویکھیا ظرین ،آپ سب کے سامنے پاکتان کی ایک بی کاریب ہو ر ہاہے لیکن حکومت یا قانون تا فذ کرنے والے اداروں کے کانوں پر جوں تک نبیل ریٹ رہی ادراس حواكي مِنْ كو بيانے اب تك كوئي اس مقام يرنبيں برنجا ہے۔ ناظرين ، آپ ابنی ٹيلي واژن اسكرين پر من کتے ہیں کہ اس وقت پاکتان کی اس بٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جار ہاہے۔ ناظرین ، آپ اس وقت لا توس محت بي كدواكي ايك عني كرساته مرعام زيادتي كي جاري بي-اور باتي خواتين مجي لائن لگا كريم على وي اور اگرة افوان فافذ كرف والاادارون في بروت كوكي قدم شافها يا توان ك ساتھ جھی یادی این اوتی کردی جائے گی۔اس دومان ٹیلی دائن اسکرین کے ماتھے برسرخ رنگ کی ایک پٹن پر دومصرے بدل بدل کر آ ہے ہیں۔ایک پر تکھاہے: ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہیں۔ دوسري پالي يرتكها بندويائي بيدواكي جي-

بیک گراؤش می جوناتون کراوری تھی،اباس کےروئے کی آواز آری ہے۔ جیےوواین تقدير مرداضي بدساءومي او

مخعال بإلى كروتهم إن أفرآب باح كيابي اصطالبكيات إكا؟



" شریعت کے نفاذ ہے متعلق افواکا رکا مطالب تو بالکل درست ہے لیکن اس کے طریقتہ کا دے ہم افغات تیس کرتے ،"مولانانے جواب دیا۔

ا سے میں وسید بروہ فض چانا نامروں کردیتا ہے کہ اس کے محرکے بابرٹون اور پولیس کے دیے اسے کہ اس کے محتے ہیں ہے و پنج کے ہیں مولانا محی چانے ہیں کہ میسٹلا افہام تشنیم اور خدا کرات سے مل کرنا چاہے۔تشدد کی مسئلے کا مل نہیں۔ دونوں کی بچنی پار میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی جکہ بیک گراؤنڈ میں ایک اور مورت کے دونے کی آواز آئے تشتی ہے۔

توڑی و پر میں ٹی وی پر وزیم چائی ہے جس میں اقوا کاروکٹری کا نشان بنائے ،اپنے دونوں بازواد پر اٹھاۓ گھرے نگل رہا ہوتا ہے اور اس کے چیچے چوسات نحی تمین اپنے چہرے چادروں سے چیپائے بھاگ ری ہوتی ہیں۔اسے پیلس وین میں بٹھایا جا تا ہے تواکد ر پورٹرا بناما نیک اس کے منصح کمی لے جانے میں کا میاب ہوجا تا ہے۔وفض کہتا ہے: '' میس نے جو کچھ کیا اس پر جھے کوئی شرمندگ منبیں۔ اور جھے ان ویاوی عدالتوں سے انسان لیما بھی نہیں۔ میری نیت میرا الشروان سے دھیا ہی کہتا ہی نہیں۔ میری نیت میرا الشروان سے دھیا ہی کی عدالت سے انسان لیما ہے۔''

خواب میں پہائیس کب مضال کی جگہ ذرید اینظم کی کری سنبال لی ہے۔ اس نے و کی ہی

ایک چادراوڑ در کئی ہے جسی افوا کار کے چنگل ہے بھائے والی فورتوں نے اوڑ در کئی تھی۔ چروہ چادر

اتار کر ایک طرف دکو دیتی ہے۔ اس کی فیس کندھے پر ہے پیٹی ہوئی ہے اور اس میں ہے اس کا

امٹریپ نظر آ دہاہے۔ ووز رینے لیکن کنٹرول روم میں سب اے مشعال شعال ہی پکاررہ ہیں۔

اسٹریپ نظر آ دہا ہے۔ ووز رینے کیکن کنٹرول روم میں سب اے مشعال شعال ہی پکاررہ ہیں۔

اب ذریت موال مور قاضی صاحب کو لائن میں ہے۔

"مولانا صاحب،آپ نے ابھی فی دی اسکرین پرخودد یکھاادرستا کریرے ماتھ کیا سلوک کیا عمیا ہے۔ جب میرے ماتھ وہ سب پکھ جو رہا تھا تو آپ نے میری کراہیں تو تی جو ل گل مولانا صاحب۔ یہ ب لائع جو رہا تھا میرے ماتھ آپ کیا کہنا جا ہیں گے اس پر؟"

مولانا فرماتے ہیں، ' افوا کار کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ اس ملک ہیں شریعت نافذ ہوئی چاہے۔ بال طریقۂ کار پر انتقاف، ہوسکتا ہے جے خدا کرات کی ٹیمل پر طے کیا جاسکتا ہے۔'' ''لیکن مولانا، فیخس توشر ایت کی خاطرخوا تمن کور پر پر کرر باہے۔ کی آ آپ اس کی ڈرت نہیں

"SEUS

ریں۔
" ویکھے میں کوئی مفتی نہیں لیکن تاریخ میں اسی مثالیں فور موجود ہیں۔اب کون تی برتھا، کون حق پر تھا، کون حق پر تھا، کون حق پر تھا، کوئ ہیں ہے حق پر ٹیس تھا، یہ فیصلہ میں اور آپ تو مہاں میٹی کرنیں کر سکتے تا۔ آپ لوگ کیوں بلا وجہ میڈیا پر ایسے سوال پوچھی ہیں؟ ایسے معاملات میں پروہ پڑی می مستحمن ہے۔ لیکن مجھے تولگنا ہے کہ آپ امریکہ کے ایس ایم کیا میکردی ہیں۔"

"مولانا صاحب، میراریپ ہوا ہے۔ اور آپ کمدرہ بیل کہ میں ایجیندے پرکام کردہی ا ہوں!" زرید کی کیکیا آل ہوئی آ واز کے ماتھ اس کی آتھوں میں ہوئے موٹے آنسو بھی آ جاتے ہیں۔
""ک مت کرنا! کٹ مت کرنا!" کنٹرول روم ہے پروڈ پیمر کی چاتی ہوئی آ واز آتی ہے۔
ڈریک پرایک افسر کی آ واز آتی ہے:" ہے دوف اس وقت خواتین کے شائس کیوں چلا رہے ہو؟
مضال کوئل اسکرین برلو۔"

"ا چھاتی! بالکل جی!" پروڈ بیسرکہتاہے۔ گرکنٹرول روم کے اسٹاف نے اشر کا پیلالفظ ہنے تی مشعال کوفل اسکرین پر لے لیا تھا۔ پروڈ بیسراے کہتاہے کہ" مشعال جذبات! جذبات الاؤمشعال!"

ال شور وقو فا على مولانا صاحب كا خطاب ستانى شين دے دہا۔ جب وہ خاموش ہوتے ہيں تو 
زرينه شور کا بلاتی ہے اور فل اسكرين پر ناظرين ہے ايک جذباتی خطاب کرنے گئی ہے۔ ليكن اب اس 
کی شکل کرینہ کورجیسی کنے تکی ہے فلم چنديلی کی کرینہ کیور وہ اپنی نیل سازھی علی بلیوں اسکرین 
پر بیٹھی ہے اور اس کے بلا وُز پر مرخ پھول ہے ہے ہوے ہیں۔ اس نے جنیلی کی کرینہ کی طرح اپنے 
ہونوں پر بہت می مرخی تھو پی ہوئی ہے اور میں مرخی اس کے ہونوں کے اور گرواں بات کا شوت بن کر 
پیلی ہوئی ہے کہ اس کے ہونوں کو نوب سلا جا پاہے۔ وہ جذبات سے رئد گی ہوئی آ واز عی بول رئ 
ہول رئ کی آور اور کی کرائ کو نوب سلا جا پاہے۔ وہ جذبات سے رئد گی ہوئی آ واز عی بول رئ 
اور وہ بھی لا تی میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا بھی ٹیس سکتی لیکن آپ نے خود میری آ واز یں 
اور وہ بھی لا تی میرے ساتھ یوسور کی کا ہے۔ اسلام کا فاذ کون ٹیس جا ہا؟ عمی خود چاہتی ہوں لیکن اس 
سیس آپ خود بتا ہے کہ تھور کی کا اسکا کی می خود چاہتی ہوں لیکن اس کے دخیاروں 
کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک!" اس کی آ تھموں ہے دو موٹے موٹے آ نبونگل کراس کے دخیاروں 
پر بہنے گھتے ہیں۔ 
پر بہنے گھتے ہیں۔



ہاں روری تحمیں۔ اتبال صاحب سے ان کی علیمدگی کا سبب بھی بھی تھا کہ افھوں نے اٹھیں اور ایک حورت کواپنے ہی تھر میں ایسے عالم میں وکیولیا تھا کہ دونوں کی بائیس ایک دوسرے سے مطلے میں تھیں۔ اب جب ان کے اپنے فرزندنے پہلاگل کھا یا تو اٹھیں فصدآنے کے بجاسے تفاخر کا سااحساس ہوا۔ افھوں نے خورے بحث بھی کی کہ اٹھیں اس بات پر اپنے ہے کو ڈاٹٹا چاہیے اور افھوں نے اسے ڈائٹا مجی دلین ان کا دل اپنے فرزند کے اس کا رنامے پر اٹھیل اچیل کردادد سے دہاتھا۔

محمرآ کرانھوں نے اپنے بیٹے کو مجھا یا اوراس نے سرجھ کا کر لیکن سکرامسکرا کر ،اان کی بات بھی اروران

بعد کے برسوں میں اٹھیں یہ تھیں آ عمیا کہ ان کا بیٹا کی ایک لڑکی کے مشق میں جتاآ ہیں ہوسکا۔
دوبڑی آ سانی کے ساتھ ایک لڑکی کو گئی گئی کہ کا کا ختم کر کے دوسرا آمبر ڈائل کر لیتا تھا کیا ایسا ہوسکا

ہو کہ جادید شادی کے بعدا پنی بوری کا و فادار بھی جوادر دوسری جگہوں پر بھی منے مارتا پھرے؟ ووا پنے

ہو سال کرتی تھیں۔ جادی کئی ذ مددار ک کا تعاادر استخافوں میں اوسط سے زیادہ ہی تمبر لیا کرتا

تقا۔ اے کو گئی کا م کہا جا تا تو پوری ذمدار ک سے کرتا اور سلطانہ جس کا مے منع کرتی بھی المقدور کو شش کرتا کہ اس سے گریز کرکے۔ لیکن لڑکوں میں دکھیے تم یا کم کردینا اس کے بس میں ٹیس تھا۔ یہ ایک

بات تھی جس سے سلطانہ بیگم نے بھی مجھوتہ کر لیا تھا۔ شاید جادیدا تبال نے اپنے والد ا تبال تو ماں کی جب سے سلطانہ بیگم کے رویوں

جبعت پائی تھی۔ وہ بھی تو بہت عاش مزاج سے لیکن دونوں کے بارے میں سلطانہ بیگم کے رویوں

میں ذمین آ سان کا فرق تھا۔ اُنھوں نے ا قبال تھر خاں کی ہے وہ اُن کا ثبوت لیے بی ان نے قبط تعلق کر کے میں قیا۔ آبال تھر خاں کے تھوتہ ٹو شیخ

زرید یا کرید کورک پاس ایک اور بریکنگ نیز آگئ ہے۔ ووٹشو پیچ سے اپنے آنسو پوچیسی ہے۔ اپنے آنسو پوچیسی ہے۔ اپنے آنسو پوچیسی ہے۔ اور ایک سائس مجر کرمولانا منور قاضی کا شکر سیاوا کرتی ہے جو ویے بھی کچود پر سے لائن پر موجو وٹیش میں۔ اب ووجی بی کی فرور ل کے حضرات اے ویکھنے ہے گریز کریں۔ "وڈیو میں شائس کو وصند لاکر ویا گیا ہے۔ یک نیچ اور کمزور ل کے حضرات اے ویکھنے ہے گریز کریں۔ "وڈیو میں شائس کو وصند لاکر ویا گیا ہے کی کن ہے۔ یک گراؤنڈ میں مورول کی کرا ہیں سائس کی جاسکتی تیں۔ یہ معلوم ٹیس مور ہاکہ وورد سے کراوری ہیں یا لطف ہے۔ وووڈ یوکو پیچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے لگا ہے کہ در ہے کہ کی شاہد کے اور کی بیا جارہا ہے اس گلان درید سے یا شاہد ہے۔ اس میں میں سے لئی کراؤنڈ میں کی گا وار آرین ہے۔ نہ میرادل بیارکا در واقد ...

" آؤو تیز کرد!" ور یک پرافری آواز آتی ہے۔ کنول روم کا اسٹاف بدآواز سنت ہی آؤلو

بڑھاد بتا ہے جگر پروؤ پوسر گھر جگی چاتا ہے:" آؤ پوتیز کرو!" آواز تیز بوتی ہے: ویواند ویواند، پیار کا

پرداند آتا ہے بچھ کو بیار میں جل جاتا ۔.. ریپ کرنے والفخس ذرید کریند کے بال گردان ہے بنا کر

اس کی گردان میں اپنا منو کھسا دیتا ہے۔ ذرید کریند کے چپرے پردائی ہی دورا گیز مسکم اہٹ موجود

ہے جسی کرینہ کچور کے چرے پراس وقت آئی تی جب فلم ذان کے اس گانے کے آفر میں شاور ن اور المین میں دورا المین شاور ن کی بیونے کی لذت خودا ہے اندر محمول کرنے گئتا ہے۔ ووائے اندر و دورا برخواہش

کریند کے جسم کو چیونے کی لذت خودا ہے اندر محمول کرنے لگتا ہے۔ ووائے اندر یہ ذوروا برخواہش

انجر تی بوئی محمول کرتا ہے کو دیسٹ اب ذرینہ یا کرینے کو حظ کا تاثر و ش کردے ریپسٹ اس کی خواہش کے اور دو تمین وحکوں

شرائی کی آئے کی جاؤتہ ہے۔ دورہتر پرائی بیشتا ہے اوران بی اس کی فینز کو گذا ہے اور دو تمین وحکوں

میں اس کی آئے کی جائے ہے۔ دورہتر پرائی بیشتا ہے اوران بانی آگول کو تنا ہوائے موک کرتا ہے۔

20

جادید ا قبال کی دالدہ سلطانہ پیٹم اس ہدور ہی تھیں ایکن اُٹھیں پیٹم ضرور تھا کہ ان کے بیٹے کی اُٹر کیوں سے پیچیں صدے نے ادویز حی ہوئی ہے۔جادیدا قبال نے اپنے کا رناموں کی ابتدا اسکول ہی کے زیانے سے کردئ تھی۔ان بنوں وہ اپنے شوہرا قبال مجدخاں سے بلیحدہ ہوکر کرا چی میں اپنی امی کے

جس رات جاديد اقبال صادق بحائي كوان كے تحر لا يا تحا، زرينه أميس و كير كر تحبرا مخي تحي . صادق بحائی کی دائمیں ٹاٹک بالکل حرکت نہیں کروی تھی لیکن افھوں نے بتایا تھا کہ انھیں کسی جگہ کوئی بزی چیٹ فیس کئی تھی ۔ تحبراہٹ میں زرینہ کا دویثہ بھی گر کمیا تھا ادرا سے اس کا ہوش بھی فہیں رہا تھا۔ صادق بحالی بستر پرانائے جا محیتو افھوں نے آمجھیں موندلیں۔ زریندان کی دامنی ایک کے بالائی حصے کوربائے تکی۔ جادید سامنے کری پر جیٹھ کراے و کھنے لگا۔ لیکن زرینہ جادی دورہ اگرم کرنے چلی مئى۔ودوائيس آئى تواس فيمر يردد پدليا جواتھا۔دود كساتھاس في صادق بحائى كونيندى كول تجى دى ادر كچوى دير من صادق مجائى ا پنامني كوكونيندكى آفوش من تقے - جاديد كواحساس مواكد

کے بعد ایک مرتبان سے کہاتھا:" ملطانہ، میں چاہ کسی کے ساتھ مجی محومتا پجروں، لیکن محبت میں فے مرف تھی ہے کی ہے۔" ٹایدووٹیک ہی کہتے تھے۔ کیامطوم۔ اگر می انھیں ایسائق وے دی تو کیاو مجی مجھے ایسای تن دے ویت ؟ دوسوچنس اور انھیں اگرام صاحب کا نمیال آ جاتا جنول نے ا قبال صاحب ہے علیحہ کی کے بعد ان کا بہت خیال دکھا تھا اور جن سے وہ بھی مجمار کتی بھی رہی تھیں۔ اس تعلق میں وست ورازی کے لوات مجی آئے تھے لیکن ووٹوں نے ان کھات کو ان کی انتہا تک پہنچانے ہے گریز کا تھا۔ سلطانے نے ایسے مواقع بران کے ہاتھ کوری سے پرے مثادیا تھایا خودسٹ کرایک طرف ہوئی تھیں، اور اکرام صاحب نے بھی ایسے میں ولی ہٹ دحری دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی جے شادی ہے ملے اقال محر فال دکھا ماکرتے تھے۔ اکرام صاحب کے ساتھ الیک صورت حال کے رائے میں اگر معمولی معمولی کا رکاونی اور مزاحمتیں کھڑی نہ کی جاتمی تو کیسامنظر ہوتا؟ سلطانہ نے اس کے بارے میں سو یا ضرور تھا مگروہ اس کی ضرورت کی بہت زیادہ قائل نبیں ہو کی تھیں۔ شاید اکرام صاحب کوان کے قائل ہونے کا انتقار نیس کرنا جاہے تھا،جیبا کہ ا قبال محمد خال بھی نہیں کرتے ہتے۔ تاجم سلطانه جيم خود ے بات كرتے موسے مجى اس تعلق كوكى أس تسم كا حكر قرار دينے سے بالكل ا نکاری تھیں جیساا قبال محمرخال اپنی سہیلیوں کے ساتھ جلا یا کرتے تھے۔'' اور مجروہ تو علیحہ گی کے ابعد كى بات سے نا... "ووخود كومجها ماكرتی تھيں۔

اب اے جانا جائے۔ وہ اٹھے کھڑا ہوااور'' اچھا میں جاتا ہول'' کہ کر دردازے کی جانب بڑھا۔ زرینہ مجی اس کے چیچے چلی آئی۔ وروازے کے قریب پیٹی کر جاوید نے زرید کی طرف ویکھا، اس کی آ محصول من آلسوالم على موع تعمد

''اگرآج انھیں کچے ہوجا تاتو؟''

"ارے نہیں، انھیں زیادہ چوٹ دوٹ نہیں تھی۔ شاید دھا کے کے زورے وہ اُڑ کر دور جا مرے \_ قرکی کوئی مات نہیں ۔''

زرینے کے آنبود س کا بند ثوث کیا اور اس نے اپنا سرجاوید کے کندھے سے لگا دیا۔ جاوید کے لے رس فیرمتو تع تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سربر رکھ کراے دلاسادیا۔ زریند کی آجھوں سے آ نىرۇسى كىجىزى لگ مى كىكىن دوكوشش كررى تقى كساس كے حلق سے آ داز ند نظے۔

"ارےآب تو خواو موان بریشان مورای ہیں،" جادید نے کہااوراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔اس کا بی چاہا کہا ہے بینی کر مگلے سے لگا لے مگراس دوران زریناس سے پکے دورہٹ کی تھی اور ان دو اے انو او تجوری تھی۔ جادید نے سوچا کداس نے اے ملے لگانے کا موقع مس کردیا ے۔ ووائل مج آنے کاوعدہ کر کے وہاں سے جلاآیا۔

الكل من وواس كي هر پنجاتو درواز وزريندي نے كحولا -صادق بحائى تو محر يرتبس بيں - دومنع ي نظے میں اسپتال کے لیے ، زرید نے اسے بتایا ادراسے اندرآنے دینے کے لیے ایک طرف کو ہوگئی۔ "كول؟ استال جانے كى ضرورت كيول يو كني أنحير؟" " جوٹ تو تکی ہے انھیں ، گرایسی جگہ کہ بتانہیں سکتے ،" زرینہ بنتے ہوے بولی۔ " کیوں؟ کہاں؟ کہاں تکی ہے چوٹ؟" جاوید نے انجان بن کر ہو چھا۔ " پچھے ہے بورے چھل گئے ہیں،" زرینہ نے ہنتے ہوے کہا۔" میں نے کہا ہے کٹیفنس کا ٹیکا لگوا کرآ تحس اور و مجی و ہیں۔"زرینہ کے ہونٹوں پرہنی دیکے کرجاوید بھی مسکرانے لگا۔ " تم میخو، من تمحارے لیے چائے بتاتی ہوں،" زرینہ نے کہااور جادید بھی اس کے پیچیے کچن

مِي حِنا آيا۔

''لیکن میرے بارے میں کوئی ایسی ولیں بات مت سو چتا۔ عیں ایسی ولی عورت نبیس اُ' اَل نے کہااور پھر اپنی بات پر نودی ہنتے گیا۔ چائے تیار ہوئی تھی۔ ووٹرے میں دو کپ رکھ کرڈ رائنگ روم میں چلی آئی۔ جادید بھی اس کے ساتھ قتا۔

"الى ولى باك وكى الله مولى بها بحى - آپ كانفيذت رجين،" وو بوالا اوراس كى كردن ك پاس كلف نكتے بوے اسٹر يپ برنظرين جمادين - اس كى مرسوں كے دنگ كي فين ميں سے گا ابل بريز يُر نظر آدى تى -

چائے پر ذرینداس کے پیٹے ہے متعلق ہاتھی پوچھتی ری۔جاوید جواب دیتارہا۔ چاہے محتم ہو مئی آو وہ جانے کے لیے انتحار دروازے پر ذرینے نے ایک بار پھر مصالحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

" آپ لِكا بَنا مِن كرآپ نے مائد تونين كيا؟" جاويد نے مصلفى كا دورانيہ برحانے كے . ليے اس سے يو چھا۔

" بنیں نیس اس کوئی ہائے میں ، ' اس نے بھی خوب موج کر جواب دیا۔ جادید نے " تحییک یوسو کج" کہتے ہوے اپنی پائیس اس کے کا غرص پر پھیلا کراہے اپنی ط نا تھیج در ک

> " کیا کررہے ہو؟ دوآتے می ہوں گے۔" "بس شیک مینڈ، بگ دغیرہ تو شیک ہے تا؟" " اِل مجراس ہے نے ادفیس ۔"

ال پرجادید نے اے ایک بار پھر گئے ہے نگالیااور اس کا پاتھاس کی کمر پر بریز نیر کو محسول کرنے والے است کر نے رکا گھوس کرنے لگا۔ کا کا دور است کر رہ کا گئے تھا اور وہ معمولی میں است کر رہ بھی تا کہ ان کے دومیان ایک آدھ اٹ کا فاصلہ برقر ارد ہے۔ یکا کیک جاوید کے وہائے میں ایک زور دار گھولا سااڑا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سامنے ہے دوبی تی لیا۔ پھروا کی ہاتھ سے اس کے سرکو چوٹی ہے پکروا کی پاتھ سے اس کے سرکو چوٹی ہے پکر کراس کا چیروا ہے سامنے کرلیا۔ وہ اسے چیرے پر بوسروینا چاہتا تھا لیکن اس نے زرینہ کی آتھوں باتھوں ہے دوکا وہ دولی کھے کے لیے شوکا اور ذرید نے اس کے سرکو یا۔

نے اس کے سنے کو دونوں ہاتھوں ہے دھکا و سے کراہے پر سے کرویا۔

میں چنا آیا۔ ووچائے بناتی ری اور جادیدا سے دیکھتارہا۔ '' مجھے پتا ہے کتم جھے کوئی میں سے ویکھتے ہو'' ڈریند نے ،جس کا منے چو لھے کی جانب تھا، اچا تک کہاتو جادیدا ہے ہونچکارہ کیا جسے کس نے اس کی چوری کچڑ لی ہو۔ ''نیس جی…وتو بس کھڑی کھی رہتی ہے تو۔''

"كونًى بائىيس\_مى كون ساما ئندُ كرتى ہوں۔" جاديد كى جان مىں جان آئى تواسے شوقى سوچى -" بور مائند كير نہيں كرتمى آب؟"

" مجھے پتاہتم انچی ٹیلی ہے ہو،" زرینداس کی طرف چیرہ موڈ کر ہوئی۔" لیکن ایسا کیا ہے جوتم است عرصے سے دیکھے ہی جارہ ہو؟" زریندنے اپنا چیرہ ایک بار پھر چو کھے کی جانب موڑنے کے بعد کیا۔

سربات " آپ انجی گئی جی مجھے اور آپ جی مجھے ان گھی،" جادید ایک ایک لفظ دک دک کر اوا کرتے جو سے بولا۔

"كبال = الحجى بول اب؟ الجمي آوقم في مجمع مباثبين ويكال."

" منیں آپ ہر لحاظ ہے اچھی ہیں۔ خوبصورت ہیں، سارٹ ہیں، '' جادید اس کے سرایا کا مجر پورجائز ولیے ہوئے بولا۔

. \* نیلوشسیں ایچی تنی بول آو د کیدلیا کرولیکن اس کا کوئی فائد و مجی ہے؟'' ''فائدہ؟'' جاوید کے منیت کا یک ڈکٹا۔

"فریند شپ کرنا چاہتے ہو؟" درینہ نے کہا اور جب دیکھا کہ پکولموں بک جادید نے کوئی جواب نیس دیا تو ابنارٹ اس کی طرف چیر کر یکی سوال اپنی آ تھوں سے کو چھا۔ جادید سوچ رہاتھا کہ کیا جواب دے کہذرینٹ نیا کیے ابنا ہتھ اس کی جانب بڑھادیا۔

" چلوآن ہے ہم تم فریف ہیک ہے؟" وہ اس سے مصافی کرتے ہوے ہولی اور اس کے فرم ہاتھ کی طاقعت جادید کہ جود میں سرایت کرگئی۔



سدك شف دضا

تاویر کورک کے سامنے کورار پالیکن زرید کمی کام ہی کے سلط میں کھڑک کے سامنے سے تیز گ ہے

ارتی اور تیزی ہے واپس جل جاتی ۔ کانی دیرانظار کرنے کے بعداس نے دیکھا کہ دوانے بیڈروم

کی کھڑی کے سائے آئی اورائے بستر پر بڑی جادر کی سلونی درست کرنے تھے۔ اس نے ابنی میش پر وو درایا بواقیا۔ بدایک غیر معمولی بات می اور جادید کے لیے اس بات کا اشارہ کرسب مجموا چھائیس

ب-اس نے ایک مرجب مجرموبائل پراے ایس ایم ایس کیا:"موری" -اس نے موبائل اس کے سائے اٹھا یا میج پڑھا، جاوید کی طرف دیکھا اور وہاں ہے ہٹ مٹی۔ جادید دن مجرایے دفتر علی مجی

رات اس نے ایک اور باان بنایا اور منح می من صادق جمائی کے مرے نظفے سے بہلے می الن

کے مریخ کیا۔ درواز وزرینے کے ولااوراس کے چیرے پر معیرتا کی ایک اورواز وزری ۔ اس نے جعث صاوق جمائي كوآ واز دي ماوق بهائي كي چوث كااحوال يوجين كے بعد جاويد نے ان سے كہا كدوه بابا

عالم شاہ بناری کے مزار کے بارے میں پکھ جانا جا بتاہے، کیونکہ وہ اس مزار پر بھی ایک رپورٹ بنانا یابتا ہے۔ صادق مجائی اے محر کے اعدر لے مجے زرید بھی آئی اوراس نے بڑی خوش ولی ہے

ا بسلام كيا۔ جاديد يم كي جابتا تعاروه جانتا تھا كرصادق جمائى كے سامنے وہ اس كے ساتھ ركھائى سے

پیٹ نبیں آئے گی۔ بچور پر بعدو یائے بنانے جلی گی اور جادید مزار کے بارے مص معلومات لیتار ہا۔

وہ چائے بنا کرلائی اور کب اس کے باتھوں میں تھا یا توجادید نے اس کی آتھوں میں جما تک کردیکھا۔

زرینے کے چیرے پرمسکراہٹ مودار ہوگئ اور جادید جان کیا کہاس کی ناراضی میں پہلی دراڑ پر ممنی ہے۔

ووصادق بمائی کے ساتھ بی ان کے تھرے باہر لکا اور ان سے رفصت موکر حبث اپ قلیث پر پہنچا

اورزريدكوايك بار محرايس الم الى كيا:"سورى" -اسمرتباس كاجواب آيا:" اوك" -جاديد ف

"سورى ... و مجى انجانے على دوسب كي يوكيا -آئى يروس بائے گاؤ آئند واليانسي بوگا-"

"سوري - آئي ايم رئيل سوري -" "امحى جاؤ \_ بعد يم بات بوكى " زريد في درواز وكحول كراس كى كمركوذ راسا وبايا ادراس

اس رات صادق مجانی نے ایک اور خواب دیکھا۔ انھوں نے خواب دیکھا کدوہ زریدے ماتھ ایک کرے میں ہیں۔ وو دونوں اپنے کیڑے اتاروسیتے ہیں اورصادق بحالی دھم بیل شروع کر دیے ہیں۔ اپاک وواین بشت پر ضندی ہوا کی ایک ابر محسوس کرتے ہیں۔ ووگرون محما کرد کھتے ہیں توان کی پیٹے کے بچپل جانب کی دیوار غائب ہوتی ہے۔ آھیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہاس دھم پیل میں انحس كونى يحصيد وكيرباب ووزريدى المعس مورت بين اورخودا المست آجات بين جبال ال کی بشت پر د بوار موجود ہے اور وہ سامنے قائب شدہ د بوارے کی غیر کود کھے سکتے ہیں۔ لیکن دیم بیل شروع کرتے می خائے شدہ د بوار بھرے ظاہر ہوجاتی سے اوراب انھیں بحرایتی پشت پر محنڈی ہوا ک لیر محسوں ہوئے گئی ہے۔وواپئی گردن محما کرد کھتے ہیں توان کی چیئے کے بچیلی جانب کی دیوار غائب جوتی ہے۔ کتوس میں موجودگی کے دوران ہی ان کی علامت مرجمانا شروع کرویتی ہے اور زریندان کی مانب و کچ کرمسکراتی ہے۔اس کے جیرے برائس نامانسی ہے جیے کوئی مال اینے یجے کی کمی تلطی پر اے مسراتے ہوے جعلی سے انداز میں جوزک دی ہو۔ اس کے بعدان کی آ کھ کمل جاتی ہے۔

جادید کے یاس زرید کا موباکل فمبرموجود تھا، اس فے زرید کو اگریزی کے یا چی حرفوں پر مشتل ايس ايم ايس كيا: "مورى" ـ زرين كاكوكى جواب نهايا دن بعروه جاب كيسليط مين معروف رباررات کوسونے سے میلے استعمال آنار ہاک کمیں اس فے اتن تیزردی سے معاملہ جویث تونیس کر دیا۔ اگلےروز نبخ آ گو کیلتے عاس نے اپنے کمرے کی کھنز کی کول دی۔ سامنے کھڑ کی کمل ہو کی تھی۔وو

نے خود کو دروازے سے باہر پایا۔ ذرینہ کے چیرے پراس کی آخری نظریزی تو و مرخ ہو چا تعااور ای برہے محرابث نائے تھی۔

"بسآب اراض نيهول موري من نيآب كوبرث كيا-" " تم اچی کیلی کے ہو شمصی توالیا سوچنا مجی نبیں جائے تھا۔"

حجث اس كانمبر ملاليا-

" آپ نے کہا تھا کہ ہیں ... "وہ کتی نظروں ہے اس کی طرف و کیفے لگا۔
" اچھا بھی کرلوں" اس نے اپنی کہ بنیاں اپ سے کآ گردکے لیں اور جاویہ نے اس خود ہے
چنالیا اور اس کی کمر پر ہاتھ بھیر نے لگا۔ ذرینہ نے اپنی کئی نے کر کے نکا کی اور اس کی چنیے پر کھی کی دے
کراے کہا،" چلوشاہاش، اب جائے " لیکن اس و دران اس کے ہاتھ کی پشت اے ایک ایک جگہ جا کر
کی تھی کر جاوید کے جم میں سنمنی می دور گئی سٹا پر ذرینہ اس کے شوق کا انداز ولگانا چاور دی گئی۔
جاوید تاویر اس مواتے اور ذرینہ کے ہاتھ کے کس کے الڑ میں دہا۔ خرید اربی کے بعدوہ والمی ا

26

صادق بھائی اپ آخری خواب کے باعث کی روزے پریٹان تھے۔اس رات انحول نے اپنا خواب درید کو بتایا۔ درید نے ان کا خواب بہت دلچھی سے ستاء لیکن صادق بھائی کی آخری بات س کر و چونک گئے۔

" جي لکتا ب كوئي ميس د كيدر باب-"

" كون؟ كون و كيدر باع بمين؟"

کوئی و کیدہائے سیس می اور بھے بھی۔ جب ہم کرتے ہیں تب بھی میں و کیدہا ہوتا ہے۔ اب بھی و کیدہائے۔ بھے لگتا ہے کوئی میس و کیدہائے، مادق جمائی نے کہا اورائے خواب کے ساتھ ساتھ اپنا خون بھی زرید کے بروکردیا نے در یدنے اسکا وان جاوید کوگ بھی تھم کی لما قات سے تی سے منع کردیا۔

27

مشعال ہے اس کا رو مانس اس کے ایک مشہور وان السنرے شروع جوا تھا۔ وہ اس کے چیش میں رپورڈتنی اور دوسرے اور دوسری رپورٹرزے الگ بیل کہ جینز پرایک گرتی چیئن تھی بہم بھی جم شرٹ بھی پہنی تھی۔ تھی جس کے ایک سے دوسرے جن کے درسیان جھا نکا بھی جاسکتا تھا۔ وہ اپنے نام کے انگریزی اسپیلنگ Mischaulle ککسی تھی جس ہے لگتا تھا کہ وہ اپنے شرقی نام کو بھی فرگی رنگ میں رنگما جا تھی ہے۔ ''بس اکیلار بتا ہوں نا ،اس لیے بھی تم می ڈسٹرب ہوجا تا ہوں۔'' ''اکیلار بتا ہوں ،اس لیے ڈسٹرب ہوجا تا ہوں!'' ذرینہ نے پیارے ڈانٹنے ہوے اس کے الفاظ کی نقل کی۔

"بلوي\_ من ايسابالكل نيس بول جيسا آپ مجورى جي-"

"جمم م م تم نماز ومازیز هے ہو؟"

" نبیں بس بھے کی پڑھ لیتا ہوں،" جاوید نے جواب میں مجموث کی آمیز ٹن کرتے ہوے کہا۔

" تماز پره حاكرونماز ووايي خيالات ت دورد كمتى ب-"

"ا پچا بھے آب کمیں گی ویے ی کروں گا،" جاوید سکراتے ہوے بولا۔

" ويستم اكيارت بونا،اى لي كي يكر حكي بون ال باروو شوفى ب يول-

"سورى مجى توكر ليتا بول نا\_"

"ا تِجا الب يم و باكرو باكل بركال مت كرنا . جب مجه بات كرنا بوگى عن خود بات كراول كل""
" هيك سے تي ..."

25

تین چارروز بعد ایک روز و و کھڑی میں ہے اسے دیکے دہاتھا کراس نے موبائل اٹھایا اور کائل ملائی ہے۔ تم جلدی ہے ملائی ہے۔ تا ہے کہا کہ جھے کوئی چیز متلوائی ہے، تم جلدی ہے میرے بال آجا ہے و بید نے جار کہ اس کے دروازے پر جا میرے بال آجا ہے و میان آئی اور اسے جب اندر کرلیا۔ جادید نے جب مصافی کے کے لیے اپنا ہاتھ کی تجار درواز و کھنا، وو مسائے آئی اور اسے جب اندر کرلیا۔ جادید نے جب مصافی کے کے لیے اپنا ہاتھ ترک بڑھا و درواز و کھنا، دو مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل ترک با کہ موال کے مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل ترک بیا کہ میں کہ اس کے مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل کے اس کی مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل کے اس کی مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل کے اس کے مسائے کا نذر پر کچھ چیز و ل کے اس کے مسائے کا نذر پر کچھ جیز و ل کے درمیان جا تھی تیر تی تھی جسے مسائے اول کے درمیان جا تھی تیر تی تھی جسے سے بھی انہ اول کے درمیان جا تھی تیر تی تھی جسے سے اسے جا تھی طایا۔

1

اب مذباتی اشتعال میں بدلتا جارہا تھا۔ وہ اس ذریہ کو بخشنے پر بالکل تیار نہ تھا جوا سے پیکنڈری مراحل کی طرف بڑھے نہیں وے ری تھی اور اس کے لیے ایک نہایت بودی ہی دلیل کا سہارا لیادی تھی۔ ذریت کا کہنا تھا کہ اگر وہ صادق مجائی ہے بود فائی کی مرتکب ہوئی تو وہ اسے جلا کررا کھ کرویں گے، کیونکہ صادق مجائی دراصل انسان ٹیس، ایک جن ایس۔

28

زندگی تجربے ہیں بہت کو سکھاتی ہے لیکن ہم تجربے ہے جو بھی کچو سکھنا چاہج ہیں ا دو بہت جلد سکھنا چاہج ہیں۔ سکھنے کی ہے جلدی جز لائزیش اور مجراور جز لائزیش کو جنم و تی ہے۔ جادید اقبال نے ہے جو لے کر رکھا تھا کہ اردو میڈیم کؤیوں کو گھیرنا اور مجران ہے آخری مرسلے تک استفادہ کرنا نسبنا آسان کا م ہے تو یہ بھی اس کے ذہن کی ایک جز لائزیش می تھی اور جس کا سب وہ دو ایک کا میابیاں تھیں جو اسے اردو میڈیم کؤکیوں میں حاصل ہو گی۔ ورشہ اس کا مید کلے بس ایک جز لائزیش تھی جو اتی ہی تھی ہو کتی تھی جتی کہ خلط۔ بلکہ اس نے بیر چوٹھو کی گوکیوں کی اسپے ذہن میں درجہ بندی کر کے تھیں اردو میڈیم کا کم وے ڈالا تھا تھیہ ہے بھی کا کمیے جز لائزیش می تی تو تھی۔

روچ برق حری سے کا تفکیل دیے سانسان کوا بنی زندگی تحضے میں مدولتی ہے، چاہال کا استریم کی خطاب کی اور تحضے میں مدولتی ہے، چاہال کا تغذیم کی غلط بنی پر ہی بنی کیوں نہ ہو ۔ یہ بین ممکن ہے کہ کی اور تحض نے اسک بی جز لائز یشن انگش میڈیم لاکیوں کے بارے میں کرر کی ہو۔ یو باتی لوگوں کے لیے یقطی ضروری نیس کر دولڑ کیوں کے بارے میں جاوید اقبال کی شخصیت اور خصوصاً ذریت بارے میں جاوید اقبال کی شخصیت اور خصوصاً ذریت ہے اس کے معالمے کو بھی بہت ضروری ہے کہ اس نے دومری جن کے حوالے سے اس کے معالمے کے رکھا تھا۔

ایسے زبین میں کون ساکلیہ ہے کر کھا تھا۔

29

و و رمبر کا ایک دن تعاجب صادق جمائی نے بھے بتایا کہ انھوں نے تتل سوار جوان کو پھرا پے خواب میں ویکھا ہے کہ و ہاتھ میں کو اراض نے توگوں کو ناتی تم تل کرتا پھر تا ہے۔ انھوں نے کہا کہ انھوں جاوید نے اپنے شوق کا اعباراس کی جانب مسکرا کرد کھنے سے کیا تھا اورات اس کا جواب بھی مسکر ابیٹ سے ملا تھا۔ اس کے بعد دونوں میں آتے جاتے ہیلو پائے جوتی رہتی۔ اس کے بعد دونوں نے دو تین مرتب سینٹین میں اسمنے چائے ہی جس کے دوران دونوں کی مشتر کرد کچیپیاں زیرِفورآ گیں۔ اے دیسٹرن میوزک کا شوق تھا ادرجا و پر کھلوں کا لیکن ان سے تعلق کو ایک نیا موڈ جادید کے اس مشہور ون لائٹر سے ملا تھا ،جس کا تذکر و کچھ دیر میلے کیا گیا ہے۔

اس روز وہ جینز کی بینٹ اور ایک شرٹ میں بلیوں تھی جس کے وامن کواس نے جینز سے باہر نکال کراس کی شخصان لگائی ہوئی تھی۔ وودوٹوں کینٹین میں متھاور مشعال کوک لینے کے لیے کمینٹین کے فرت کو کھول دی تھی کہ جادیداس کے قریب ہوااوراس کے کان کے قریب جا کرایک ون لائٹز چینک کر جیل ہوا آگے بڑھ کیا:

"I wonder if your burn is as cute as it looks."

جیرے اور بجرحیا ہے مضعال کے کال تمثما اضح اور وہ جادید کے پیچے دوڑی اور اس کی کمر پر دو
تمن کے دسید کیے جادید نے اپناد قاع کرنے کی جعلی کوشش کی کیکن اب وہ بھی جس با قصاد وہ جائیا
قاکد اس کا تیر نشانے پر لگا ہے اور اب اسے حزید دو تمین بختوں تک آئے سائے اور ایس ایم ایس پر
واس اپ بائے ذو ذاور لا تک تائم نوی کا کورس کرتا ہے۔ بھر بھی وہ جائی تھی کہ اس نے اور ایس ایم ایس بہت
زیادہ آگے تک جس جائمی اور وہ کی نہ کی مرطے پر کشف ضرور ما گئی ہیں۔ اس نے بید طے کر دکھا تھا کہ
اس سلے شی اردومیڈ نم والی لڑیوں کو گھیر تا آس ہوتا ہے اور دو زرید کو بھی تھی ہے اتھا۔
اس سلے شی اردومیڈ نم والی لڑیوں کو گھیر تا آس ہوتا ہے اور مرحلہ طے نہ
نر یہ نے اس سے تعاون تھی بہت کیا تھا گیاں آخری مرسطے پر ایک اڑیئی تھی آگئی ۔ وہ مرحلہ طے نہ
تا تا کو کو کئی ماست نما تو وہ وہ دو اور پر بھی انوالوہ وہائے گا۔ اس ب کے اور جو دشاوی کے
لیے اے مضعال ہی بہتر کئی تھی وہ دو گھیری کا طرف بڑھنے کے لیے آئے ہت روی کی ضرورے تھی اور

مشعال سے اپنیلی کو و محبت مانے پر تیار تھالیکن زرینہ کے لیے اس کا حیاتیاتی اشتعال



بزرگ کا عمن کرش چونکا۔ پینام تو کسی بزرگ ہے زیادہ کسی بادشاہ کا عمالاً تھا۔ بہرحال صاوق بوائی نے مجھے بتایا کہ وہ اب اس بیل سوار جوان کی تاش میں راولینڈی مانے کا اراد و رکھتے جیں۔ ش نے ان سے ستو ضرور یو جھا کہ اگر بیل سوار جوان اضحیل کم بھی کما تو وہ اسے قبل وغارت کری ے کیے روک یا کس مے بلکن اٹھول نے سی ان می کردی۔ میں نے انھیں رادلینڈی میں مقیم اینے بحالی آفآب کا موبائل قمبره یااوران سے بات مجی کرادی۔ آفآب محالی نوکری سے استعفے کے بعد پنڈی میں دو کرول کے ایک جیوٹے سے مکان میں اور سے تھے لیکن افھوں نے بردی محدود مثانی ك ساتحد صادق بحائي كاميز إن في كي ينكش كردي.

اب ال ك يال موقع تما كه و ذرية ك للط عن باتى مائد ومنزلين ط كرايتا . بائيس ويمبر كوسادق بحالى مح تورات كوزريد في موبائل يرديد كل بات كرف سا الكاركرد ياادركها كرصادق بوائى كافون آتاى موكاس لي أميس الأن فرى فني جاب -الكروز دو بهركوجب كل عن سانا قدا، وو محرے کا اور اوم أوم اصلات ديكتا اليا مات والے فليك كى سير صيال ج و حكوز ديد ك

حاردرويش ادرايك مجعوا

دروازے پردستک دے میشا۔ زرینہ نے درواز وکھوائو وواے دھکادیے ہوے اندروافل ہوگیا۔ زریدار پرناراض موئی اوراے کہا کہ وہ فورا و بال سے جا جائے۔ جادید نے اس سے محلے لمنے کی شرط پراس کی بات منظور کی۔ اس مرتبہ زرید کی بائیس ورمیان میں تبین تھیں اور اس نے اپنے باز واس ككذع كأوكردي تق اس كالمنامر ذرية كالردان كم يتي تف اس في وبال المين بون ر کے اور فور آی ہو جدلیا کرصادق مجا اُل کب آ رہے ہیں۔ زرینہ نے بھی معالمے کو لول وینا مناسب نہ سمجااروا ہے کوئی مناسب سا جواب دے دیا اور پھراس کے کندھوں پر موجود اپنے باتھوں سے عل اے خودے ذراما بٹال مادید نے مجی مزید کوشش مناسب منتجی اوروپاں سے جلاآیا۔اس رات وہ موباک پردیر کے ذریدے باتی کرنا دہاوراے اس بات پرقائل کرنے کی کوشش کرنا دہا کدوہ بس ا ا عدرتك و كينا جا باورس رزريدا فاركرتي ري كين آخر مان كي اوريشر طافكا دى كه جاديد صرف دکھے گاور پختیں کرے گا۔ اعد حاکما جاہے دوآ تھسیں کے مصداق جادید نے قوراً ہا می مجر لی-زرینے اے کہا کہ و موقع و کھ کر خوداس کے فلیٹ عمل آئے گی۔ وواس قلیث عمل مرف ایک وفعہ ملے آئی تی جب حاوید کی ای کرائی آئی ہو گئیس۔

ا کلے روزم جو نو کے کے قریب اس نے اپنے کمرے کی کملی ہوئی کھڑی ہے جاوید کواشارہ کیا اور پر کورکیاں بند کردیں۔ جاوید نے اسے فلیٹ کے بیرونی کرے کے دروازے کی چنخی کھولی اور اے بھیر کر انظار کرنے لگا۔ کچو دیر بعد قدموں کے سرحیاں جڑھنے کی آواز آئی اور اس کے دروازے کے باس آ کردگ می ۔ مجرورواز وآستہ ہے کھلا اور جادید نے زریند کوجلدی ہے اعمد کرکے كذى اكالى - حاويد نے والى زرينكو تور سے تمثاليا اورا عراسين سونے كے كر على الماليا-

" ذرامبرتو كرد ماويد \_ رتم نے تصويريں كيوں لگار كھي ہيں اتنى سارى؟ اور وہ بھي سب كرينه کی؟"زریدای کے كمرے عن داخل موتے بى بولى۔

"ابھی بتاتے ہیں... سب بتاتے ہیں..." جادید نے جواب دینامناس نے مجھے ہوے کہا اوراس کی لین اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ذرینداس کی مزاحت کرنے تھی۔ اس نے ذرینے کو بستریر گراد یاادراس کے اوپر چڑھ کیا۔اس نے اپناایک ہاتھ اس کی بریزیر میں ڈال ویااور دوسرے سے اس کے دونوں ہاتھ کچڑنے کی کوشش کرنے لگا۔اس کے چیرے پر غصے اورخواہش کی لمی جلی سرخی پھیل

مئی۔زرید کی مزاحت زیاد وہوئی تو جادید نے اپ دائمی ہاتھ سے اس کا منے ذورے چیچے کیا۔اے کمین ۱۶رنے میں دقت محسوں ہوئی تو ووشلوار کی طرف متوجہ ہوا ادراے نیچے کی طرف محینے لگا۔ زریۂ کی تھمول میں خوف مجا کئے لگا۔

"تم نے وعد وکیا تھا کہ تم و ونہیں کرو گے!" زریندڈ رتے ہوں اولی۔ "اور تم نے مجی وعد و کیا تھا کتم مجھے اپنا آپ دکھا ڈگی۔سارے کا سارا۔" "بہی وہیں ہے جی دکھلونا۔"

" و يكواتو جواب كانى سارا ـ باتى ش كيافرق پرتاب؟" ، جاويد في غص ساب دانت غير جو محسوس كي-

زرینے اپنا افرایک عجب ی ابراتیجاتی ہوئی محسوں کی ادرائ نے مزاحت ترک کردی۔ جادید" کیافرق پڑتا ہے؟ ہیں؟ کیافرق پڑتا ہے؟ الله کہتے ہوے اس کی فیض اتار نے لگا تو اس نے اپندونوں باتھ او پر کردیے اور حزید مزاحت نہیں کی۔ جادید نے ذرید کو دوبارہ سے بستر پر پھینکا اور اس کے سارے جم مے بہاتھ کچیر نے لگا۔

"ویکھویس کرو کوئی آ جائے گا۔ ویکھوتم نے دیکھیں اب بھے جانے دو۔" و تنے د تنے

ار بین کی آواز خاسوشی کو فر تی رہی کیکن جادید کے لیس سے دو اپ اندر بھی ایک برقراری محول

کرری تھی۔ پھراس کی برقراری بڑھ گی اوراس نے جادید کوزورے بیچے دھیکنا شروع کردیا۔ جادید

اپنے پورے جسم کے وزن اور زور کے ساتھ اس کے جسم پر الما ہوا تھا اوراس بیچے بنانے میں اس

کامیا بی نے ہوئی توضی کی ایک تیز لبرزریئے کے جسم میں دوڑگئی۔ اس نے جادید کے چرے کوزورے

بیچے بناتے ہوئے کہا،" ہمٹ بیچے ۔ بیس ہوگیا۔ ہمٹ بیچے ۔ میں کہتی ہول ہٹ۔ منحوس!" اس نے

ماتھوں کے بدھائی انگر کوز درہے بھی اے جسے بنانے کی کوشش کی۔

زریند کی طراحت ماند پڑگی اوراس نے اپنے ہاتھ پیرڈ صلے چھوڑ دیے۔اس کاسر بستر کے ایک کنارے سے نیچ کوڈ ھلکا ہوا تھا اوراس کی گرون کبی ہوکر بستر کے کنارے پر لکی ہوئی تھی۔ فصے سے اس کا چیرہ سرخ ہور ہاتھا اوروہ اپنی آ تکھیں پوری طرح کھول کرچیت پر کسی چیز کو گھوردی تھی۔

" کے زورے مار... " پہلے کچور حکول کے بعدائے زرید کی آواز آئی جس نے منے بھنچا ہوا تھا اورای بھنچ ہوے منے سے اس کی آواز کی تھی۔

جب وہ بہر چکا تو زریند کی غصے ہے پہلی ہوئی آتھوں سے ایک موٹا سا آ نوپسل کراس کے رضار سے برنا ہوااس کی گردن سے لیٹ گیا۔ اس نے ایک آدھ بارشکا پی نظروں سے جاوید کی طرف و یکھا اور اس کے اور بھی آنسوالڈ آئے۔ اب اسے کپڑے گھرے پہننے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ جاوید فرخ سے ٹھنڈا پانی ٹکال کر لایا اور اسے پلانے کی کوشش کی۔ گروہ ووتی رہی۔ جاوید نے اس کے کا عدھے پر ہاتھ و کھ کرا ہے دلا سادیا اور گھراس کا منے جوشے گا۔

" تم فے وعدہ کیا تھا کہ تم دونیں کرو ہے۔"

"مراتو بی اداده قالیکن تم نے کمین اتار نے شی اتی مزاحت کی کدیش فل ائم کرم ہوگیا۔" "کمیش اتار نے سے بھے شرم آ دی تھی۔" کچھ یاد آنے پرزرین پیکی مرتبہ سکر ائی۔
"کمیں؟"

''میراایک شیک ہاوردومرالنکا ہوا ہے۔اس ڈس بیلٹس پر جھےشرم آتی ہے،'' وواپٹے آنسو پو چھتے ہوے کچھ حیاہے، کچوشکراتے ہوئے بولی۔

"اس مى الى پريشانى كى كيابات ب؟"

" من بميشه سه يو چمنا چاه ردى تمي نگى سے بمي پو چما ترتفى نہيں ہوئى۔ بناؤ نا ہم مردول كو پيۇس بيكنس كيمالگتا ہے؟"

"اس کی کوئی خاص ایمیت نیس بیلنس ہویا ڈس بیلنس کیا فرق پڑتا ہے؟" " یار، بیس ساری عمر اس بارے بیس پریشان رہی اور تم سمجتے ہو کہ فرق می نہیں پڑتا!" یہ انکشاف کرتے ہوے اس کے گالوں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔

"فرق پرتا ہے يہاں سے " جاويد نے ابنا ہاتھ اس كے كھوں كے ينج لے جاتے ہوت

Hahahahahahaha Aray khat wat ka zamana hua purana Now you can say whatever you want Kuch bhi keh dun Hmm. Bas badtameezi na ho Otherwisse its fine. Brb Aray kahan chalay gaye Yar aik phone aa gaya tha Kis ka tha: Ammi ka tha. Tumhen salam keh rahi theen Ammi ko mera pata hai? Han. Zikr to kiya tha tumhara To phir kya boleen. Unhon ne tumben TV per dekha hai. She likes you Oh really?: Acha tum kuch kehnay walay thay Yes she likes you But not more than me You mean you like me? Bas yehi baat batani thi? Nahi. Aur bhi baten hain Maslan? Phir bataun ga na. Kisi din Bethtay hain chaye waye per Nahi abhi batao Actually Dekho yeh baat kisi aur ko na batana Pehlay promise karo Aray we are friends yar Kisi aur ko nahi bataun gi Promise. God promise Actually I think that You are a very good girl I think you can be my lifelong frnd Bolo na. chup kyon ho gaye?

60 سدة تنشدها كبايه البه يوجونا كرين كرين آن زياده تصويري يبال كيول لگاني بوئى بين؟"
" كيول لگائي بوئى بين؟"
" اچري گانى بوئى بين؟"
" بال! مجري گانى به البه به " نوريند في شونى سه كباله " بال الجحريمي كانوگول في كبابه " نوريند في شونى سه كباله " بالويد في اس كي آم محمول في مي توريد كيما اورا پنه اندرا يك و شي لبر كو پجر سه البحر قه بوسے محمول كيا۔
ورين بطي مي تو بواديد في توركو بهت بر سكون محمول كيا۔ اب مشعال كي طرف بزھنے كى پائنگ نور و بهتر محمول كيا۔ اب مشعال كي طرف بزھنے كى پائنگ نور و بهتر مرسول كي ساكت به بعاديد في مول كيا۔ دونول كانى دير ايس ايم ايس كا تبادلد دونول كانى دير ايس ايم ايس كا تبادلد

31 Hi. Whats up? Fine. Tum sunao Bus leta tha. Socha tum se baat kr loon. Kya kar rahi ho? Bas abhi mehman aye huay thay. Mamu, mumani aur cousins Cousins main kon kon hai Aik bhai hai aur do us ki sisters Kyon? Tum kyon poch rahay ho? Jealous: hahaha Han bhai nazar rakhna parti hai tum per Kya pata kab koi cousin tumben offer maar day Lol. Aray woh chota hai mujh se To phir aisa kartay hain ke Us ke hath main tumben kha' bheja karun ga Lol

سيركا شغندضا

62

Ullioooo. Abhi mama soi hu hain Kal baat kartay hain Kal tum bhool to nahi jao gi na? Kya?
That you have agreed?
Ok baba. Ok
Now go to sleep
To kya nahi bhoolo gi?
Acha baba
Ychi ke I have agreed.
Bas? Ab khush?
Bilkul khush.
Ok bbye
Tc
Take care Misha

32

مضال سے موبائل پر چیننگ کے دوران اسے جونون آیا دو ذریندکا تھا۔ جادید کواس کے نون
پر انتا خسرآیا تھا کہ اس کا بی چاہا کہ اس کا سر چھاڑ دے۔ مضال ہے آئ کھی مرجبکل کر بات کرنے
کا موقع ملا تھا اور زریند کہا ہے میں بٹری بن کرفیک پڑی تھی۔ دو جانتا تھا کہ اگر ذریندکا فون ریسیونہ کیا تو
وہ چھرفون کرے گی۔ اس نے ہیلو بولا او ذریند کی تھوئش جمری آواز سنائی دی۔
"جاوید جسمیں آئی و پرے ایس ایم ایس کردی تھی۔ جواب کیون ٹیس وے دہتے ہی ؟"
جادید کو فسر تو بہت یا لیکن دو اس کا جواب موق چکا تھا۔
"سر میں بہت دورہ بوری تھی۔ سلیپنگ پل کے کرمویا تھا۔ ابھی بھی نیز آری ہے۔" اس نے
بہانہ بنایا۔
"میں دباووں ان وہ بیک ان زرید نے بیادے کہا اور جادید کا بی چاہا کے فون وہیں بند کردے۔
"میں دباووں ان وہ بیک شرک برویا دیا گا 'واب نے ضبح امنیا کرتے ہو۔ بولا

"اجماسوجادً كل إت بوكى بيوسويث ذريمز "زرينه نے كمااورفون بندكرديا۔

I am listening Actually I want to marry you Hahahahahahahahahah Hahahahahahahah Are you serious?? Acha main tumhen call karta hun Nahi don't call. Mama jaag jayen gi Why are you laughing? Tum ne baat hi itnay mazay ki ki hai No. I am serious Plz reply. Kya tumben waqai hansi aa rahi hai? Plz reply. What do you think abt it? Plz isay non serious na lena I am damn serious Smile nahi. Give me a reply Itni jaldi kya hai Javed? But turn angry to nahi ho na? Do you think we can be lifelong friends? Turn achay larkay ho You are from a good family Aur I also like you But aisi batay to baray hi kartay hain na? Aray baray bhi baat kar layn gay. Pehlay tum to batao Tum to ok ho na? Sab baten abhi se bata doon? Haan abhi batao Muihe be cheni ho rahi hai Acha baba, I am ok Hurrrahhhhhhhhhhh

Can I call you now



جاوید مجت تی که ذرینه کے ساتھ شاہ بادسنزل مراد کے بعداے بی ذرینه کوایس ایم ایس اور قون کرنا ہوگا اور ذرینه اے شروع شروع میں پکونچکچاتی ہوئی لمحے گی۔ اب اس نے ذرینہ کی جانب ہے توراشتیاتی و یکھا تو اس کود چوکا سمالگا۔ اے ذرینہ پکھ بری بری برگ گی۔ اور آخر میں اس نے جس اعداز میں اے میں دباوول کم باتھا و تو اے بہت می وابیات لگا تھا۔

33

ا گلے روز جاوید مشعال کوڈیٹ پر لے جانے کی دعوت دینے کے لیے کوئی اچھا ساجملہ سوچ رہا تھا کہ اے مشعال کا ایس ایم ایس ملا کہ منزل چینل نے اس کا آڈیشن او کے کردیا ہے اور وہ اب خود ایکرنے والی ہے۔ یااس ایم ایس برجتے ہی جاوید کے دل پردھکا سالگا۔ وومشعال کی کامیانی کامتنی مجی تحاوراس کے ساتھ شادی کرنے کے فیطے کی وجہ بھی بجی تھی مگرائے اینکر کے روپ میں سوچ کر اس کی چینی حس نے اے کچواتھ مکنل نہیں ویے تھے۔مثعال اس روز آفس بھی نہیں آئی اورای میل ك ذريع ي إيثالتنعفيٰ ارسال كرديا - حاويد ني رات كوان في الكوو وبهت جوبيلات تقي - " جاويد، مائی وریم آف لائف میزیم شرو - جاوید، می شمیس بتانبین مکتی که می کتنی خوش مول - "مشعال نے ا کھے جی روز جوا مُنگ دی اور شام جیہ ہے کی خبروں میں وومنزل ٹی وی برنظر آر ہی تھی۔اس نے بلکی گانی ٹی شرٹ پر کم ہے گانی رنگ کی جیکٹ میمن رکھی تھی۔ دفتر میں سب لوگ جرت کا اظہار کرد ہے تے کہ بدوون میں کیا باجرا ہو گیا۔ جاوید خاموثی سے بیسب و کچدر باتھا اور دفتر کی جوبلیشن میں خود کو شر یک جیس یار ہاتھا۔ال نے خود سے بوجھامجی کہ آر پوجیلس؟ اور جواب میں خودکو یہ بتا کراطمینان دلایا کہاہے مضعال کا آؤٹ فٹ کچومنام میں مور ہاتھاجس کی ٹی شرٹ میں ہے اس کے بریزیر کا بحارایک ست نی ای جور با تحا۔ اس کا ارادہ تحا کررات مشعال ہے بات ہوگی تو اس کی نٹاندی کردے گا۔ محرود مرے روز مضعال میلے روز ہے مجی زیادہ جوٹی میں لی۔اے بورے ملک ہے مبار کباد کے فوان اور ایس ایم ایس آ رہے متھے اور محلے بھر کی اما نمیں اپنے نو جوان بیٹوں بیٹیوں کو سخت ست كبركرم شعال كى من ليس د ب رى تحيي جس ب مضعال كے ماما با يا كا سر فخر ن اونجا ہو كيا تحا-اس الحلى دات جاديد كومشعال كامو باكل بزى ملا- وو فيص من چيج وتاب كها تا مواسور ما-ا كل

روز مضال نے اسے بتایا کر سینیز وسعت اللہ کا کل شام بھر لیا تھا۔ اس کی الائن اسٹوڈ ہے میں دی گئی تو

اس نے اس کی تعریفوں کے پل با ند دو ہے اور کہا کہ کسی جمی حم کا کوئی کا م بوتو بندہ حاضر ہے۔ وہ بلیشن

کے بعد بابر آئی توسینیٹر کے فہر پر' تعینک ہے' کھی کر اپنانا م الکہ بھیجا سینیٹر نے اسے فور آکال بیک کیا۔ جس

وقت جاد ید مضال کوفون کرتا تھا، اس وقت سینیٹر کا کال آئی اور مضال کے بقول او و جان ہی ٹیمل چھوٹر ہا

قار حقیقت یہ تھی کد مضال کے جمائی کے پری میڈ دکل جس ایڈ مشن کا مسئلہ تھا اور مضال نے بات

چیت کے دور ان اس کا ذکر چھیڑا تھا۔ مضال سینیٹر کا ذکر بڑے طفز سیا تھا تھی کرتی و تری ہی کہی کہ بہتی تھی کہ

وو مجھے امپر یس کرنے کی کوشش کر و با تھا۔ ٹیکس کی دائج دیش اپنی چیٹوں کا ذکر چھیڑتا ، کمی واکن باؤس کے کان میں بٹی کی کرتی رہی ۔ بانا کام جو

ہاؤس کے لان جس بش کی جی ہے گئی ہے گپ شپ کا قصر ساتا ہے۔'' جس گی بس تی تی کرتی رہی ۔ ابنا کام جو

یا چی مھیشنے تک گھوڑا دوڑا آتے ہوے لے جاتے ہیں۔ جس نے بھی کہ دیا کہ بھے رائیڈ تگ آئی ہے۔

یا چی مھیشنے تک گھوڑا دوڑا آتے ہوے لے جاتے ہیں۔ جس نے بھی کہ دیا کہ بھے رائیڈ تگ آئی ہے۔

'' إلى بال، كرداس كرماته وائيرْ تك إرائيرْ تك كامطلب بهي يتا بقم كو؟'' جاديد تے جلے كئے ليج ميں اس كها۔

'' رائیذنگ مینز بارس رائیذنگ اسمیل!اس میں ایسی کون ی بات ہے، 'وو اولی۔ '' مجھ توسینیز مجھ شیک آدئی میں لگ رہا تم اے اوائیڈ تیس کرسٹنیں؟'' جادید کی اس بات پر دوسری جانب مجھ خاسوثی جھا گئی۔ مجھ دیر بعد جاوید نے خود ہی سیلو کہا تو مصال یو ل:

" دیکھوتم پڑھے لکھے ہو۔ایک اچھی فیلی ہے ہو۔ میں ایک پر دفیشنل ورکنگ ووکن ہول۔ "معین ذرابراؤ مائنڈ ذہونا چاہے۔"

" نتین نبیل، ایک بات نبیل ہے مشعال میں صرف شمیس بتار ہاتھا کہ او ہوٹو ریمین آن گارڈ العادید نے معاملہ سنبالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" جمارا کیا خیال ہے، ہی کوئی چکی ہول؟ کیا جس آئی ام میچور ہوں؟ کیا جس کوئی تعر ڈ کلاس ماسی ہوں جوامیریس ہوجاؤں گی؟" فون براس کی آواز بشر اس کے لا ئیو بیسر جیدیا طنانے تھا۔ "او كــايز بويش..." جاديدكواس كى بات شى اس سے جان چينرانے كاموقع نظر آيا اوراس نے اس كا تازه موقف تبديل كرنے كى كوئى كوشش نبيس كى-

34

چیسات روز بعد جاوید نے موقع پا کراس کے گھر اپنی ای کو پیجنے کی بات کی توسطال نے کہا

کر وہ ایک اور فریم آف مائٹ ہی ہا ہی لیے کچیسوج کر بتائے گی سوج کراس نے بیاس ایم الیس

کیا کر اس معالمے میں وہ ماہ رک جایا جائے تو بہتر ہوگا۔ انگے روز وہ وفتر میں تنگیسوں سے مشعال کا

بلین و کیے رہا تھا۔ مشعال کی شرف میں سے اس کا بر بزیئر آئ بھی نمایاں تھا۔ جاوید کو یاو آیا کہ اس

مشعال سے بیکہنا تھا کہ اس کی شرف میں سے اس کا بر بزیئر آئ بھی نمایاں تھا۔ جاوید کو یاو آیا کہ اس

مشعال سے بیکہنا تھا کہا کی گشرف میں بے اس بھی نمیس کرسک تھا۔ مشعال نے اسے براڈ مائٹ ڈو شہوت کے

جوطعت ویا تھا اس کے بعدوہ اس سے بیا ہے تبیش کرسک تھا۔ مشعال بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور

بہت خوش بھی ۔ وہ اپنی کری برآ کے کو بھو کر اور کم کو سیدھا تان کریشٹی تھی اور اس کی گرون، جے وہ اس

ہر اپنی کرتے ہو ہے ایک طرف کو جھا کر اے دیمتی جاتی تھی سیدھی اور بہت کی نظر آور تی تھی ہے ۔ وہ

اس کر دن کو تانے وہ وہ بی کا کری تھی تو ویئز؟ "اور مشعال حیا ہے اسے اپنی جھوٹی تی تھیل سے

ار نے کو لیکے گی۔ وہ نمی ہے ۔ بڑی کا تغیقہ بنٹ کو میٹر بوٹ نی ٹی ٹی۔ دیش وٹ آئی لائک اباؤٹ

بات کہتا ہوں تو کیے شر ماجی جاتی جاتی جاتی ہے ۔ اس کو نی نی ٹی ٹی۔ دیش وٹ آئی لائک اباؤٹ

ہر ایجی ہے جی ہے ۔۔۔ بیلی طاق ہے ۔ ٹی بیز نے لوسٹ بر نے نی ٹی ٹی ٹی۔ دیش وٹ آئی لائک اباؤٹ

وہ بیوج جی رہاتھ کراسے اپنے چیچے دوٹرکول کی بات چیت سنائی دی۔ ایک ٹرکا کمبدر ہاتھ کہ دوایک سینیزے سیٹ ہوچکی ہے اوراس نے اے دفتر میں مجول بھی جمجوائے تتے۔

جادید کتن بدن میں آگ لگ گئ ۔ اے ذرید پر شدیمی قیا مگر وہ زرید کوفون کر کے اپنے دکت کا خبار بھی تیں کر سکتا تھا کے کہ کا خبار بھی ٹیس کر سکتا تھا کے کہ کہ است بار سکتا تھا۔ اس بے بار کر سکتا تھا۔ اس نے اب سک مشعال کوچھونے کی زیاوہ کوشش نیس کی تھی۔ اس پر اس نے ذور کوشش سست کہا اور کے کہا کہ اب موقع انگلا تو اس کام میں سستی نیس کر نی جا ہے۔ فصد اور

" منبیں بیچورو تم ہو۔ای لیے تو می تم سے امیر پیڈ ہوں '' جادید نے معاملہ سنجا لتے ہو کہا۔ " بٹ آئیا کی ناٹ امیر پیڈ!" " ری دی"'

' دوی؟ '' نو ایٹ درآل دیٹ'ر میمن آن گارڈ'ٹائپ آف کریپ …'' جاوید نے اس کا موڈا چھا کرنے میں چھو کامیا بی کے بعد فون بند کیا تو اس کے فون پر ذرینہ کی تیمن مس کالز آئی ہوئی تھیں۔اس نے اسے کال بیک کیا۔ ''

" تج فرمائے زریندی کریند..." " تسمیں ایک بات بتانی تھی۔"

"جى بتائے،" جاديد نے بزے يہ ملے مل كبار مشعال سے چك چك كے بعدال كا بى ك كوئى روسيفك بات شنكا چاور باقعا۔

"وو\_ مجھ لگتا ہے گئی کو بتا چل گیا ہے۔" "کیا بتا چل گیا ہے؟"

"محارے بارے میں اور جارے بارے میں۔"

"كيايا جل كياب؟"

"و و جھے فون پر کبررہ سے کہ انحول نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں کوئی آ دی میرے ساتھ میکس کردہا ہے۔"

....

"اور...اور...اس آدى كى شكل جاديد كى كتى ب-"

" بول \_ بوسكا \_ رصرف ايك خواب ي بو؟"

" نہیں۔ صادق جن ہے۔ جھے پہلے ہی فنگ تھا۔ اب تو تھین ہو گیا ہے ... " زرید کی آواز بھی ٹوف تھااور جاد کیو سکنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوا لمآتے ہیں۔

"ارے جونیں ہوگا۔"

"ميرانيال جمين الجيس الناواع ميرامطاب، ويضيس الناواعي"



- 6

خواہش کی شدت میں اے زرینہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر مشعال کا معاملہ تاخیر کا شکار ہے تو زرینہ ہے بات چیت ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے زریز کا نمبر طایا۔ حال احوال کے بعد زرینہ بولی کہ

وہ آئ پیر محد شاہ بخاری کے مزار پر مخ تھی۔اس نے وہاں دھا گا باع حاب اور سیے دل ہے تو بدکر لی ہے۔ جادید کہنا تو اے بیہ جابتا تھا کہ و وجواڑ میں جائے مگر کبو کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ پچھوڑ پر ابعد اسے

مشعال كى كال آئى-

"بلو،"اس نے ادای سے کبا۔

"كيون؟ آج فون كرنا يا نبيس رباكيا؟"

"نبيل. آن توتم ببت الحجي لك دى تحيل تسحيل ببت مس كرد باتحا."

"مس كمان كررب تتعى جب من المنظر بني جول، سب مجعد وثل كررب إلى - دوردورت فون كررب بن كارة زاور بحول مجوارب بن ...اورتم ؟ وائر يوآ رناث ايزجو لجائث ايز آلي ايم؟"

"موں\_اور پحول کون کون مجوار ہاہے؟"

"مب مبت سالوگ اِن قيك كن لوگ ..."

"مثلاً سينير صاحب؟"

" إِل الزان آكِ فِي أَو مِيرِ عِلْ أَو مِيرِ عِلْ كَالْ كَالْمِرِ كَ فِينَ فَارِكُا وُزْسِكِ!"

. S. J. R.

مشعال کچود پرخاموش ری ، مجربولی:

" جاويد، آكى سيت إث جب تم الى جين سوج كامظامر وكرتے مو-"

"لكن مشعال، من نوتو مجوكهاي بين؟"

"بث آئی تو کی کم کیاسوی رہے ہو۔"

« صحص مي آدبين عامشعال... "

" جادید، دیکھوایک بات سنو۔ مائنڈ مت کرنا۔ دیکھوہم اب ایک ٹی پچریشن ہی ہیں۔ ہمیں جلدی ش کوئی فیصلے میں کرنا چاہے۔ آئی تھنک ہمیں ایک دوسرے کو تعواز اٹائم دینا چاہے۔ ہم روز بات کریں گرتوردزلزیں گے۔وائے تاث گواٹ آ ہریک؟"

" آ بریک؟ پومین بات جیت بند کردیس؟"

" بوادید، تسمیں مجھے اب ایک اور بیک گراوند میں سجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں نیوز کرتی ہوں۔ میراام ہے کہ جھے ایک پروگرام بھی ٹل جائے۔ آئی تصنک آئی ول بی ایمبل ٹو میک سم چینج اراؤند اس یونو، ہمارے محطے میں کب سے پائی کا مسئلہ چل رہا تھا۔ آئی جسٹ میڈ آفون کا ل اور اب وہاں ایک ٹی پائپ لائن ڈل رہی ہے۔ ایک ۔ آئی کین فرائی ٹو میک سم ڈفرنس۔"

یں پر پار متعال، معمولی تبدیلیاں ہیں۔اس سے کوئی لار جرتبدیلی نیس آنے والی۔ایک پرش "ارمتعال، میم کی آونو کس کرنا جائے۔"

"بث اللائف عمل ایک تحرل ب\_اس عمل فیڈ بیک ماتا ہے جس سے تعرل اور بڑھ تی ہے۔ اور کا مرکا صدر ہی ہے بھی ایک رپورڈ ہو یو کین آلسورا اُن ٹو بڑگ می چینے۔"

" اربٹ وائے ی ؟ ہم نے کوئی ٹریا تھوڑی لے دکھاہے چیز وں کوٹھیک کرنے کا؟" "بٹ کیوی ہم نائم لے نی تی کہ ش اے کہاں تک انجوائے کرسکتی ہوں تم پڑھے تھے ہو۔

جن بیون مهام ساست می است. چیزوں کو انڈر مشینڈ کرتے ہو۔''

" آ کَن و آ کَن و آ کَن و آ کَن و وف نیدُ دی ایبری عیشن " جادیداس کی بات کا شیخ موے بولا۔ " دیکھو آ کَن ایم ورکڈ اپ اینڈ آ کی نویقا رورکڈ اپ ایز ویل تولٹس گیواُس آبریک "

"بث مثعال!"

"اك ول إلى كر فور بوته آف أس مجها مظرور كى تيارى كرنا بوتى ب-بث آئى فاستذمائى

سلف دُيونى باؤندُ كرتم سے بات كروں۔"

'' ڈیوٹی مجھر کر کیوں بات کرتی ہو مشعال؟ آئی وانٹ بوٹو بی ریلیکسڈ۔جسٹ اپنے کام پر دھیان دو۔اٹ ول بیا او کے دری۔جب ٹائم لے، یاویک اینڈ پر بات کرلیا کرو'' جادید نے کہا گردل ہی ول میں اس کی تواہش تھی کہ مشعال اس کی بات رد کردے۔ یہ سب کہتے ہوے اس کے لیجے میں ادای تھی ادرائے تو تع تھی کہ مشعال اس کا وہ مطلب ٹیمیں لے گی جواس کے لفظوں سے نکاتی تھا۔

''او تھنجنگس جاوید۔ آئی نیم اتنے انڈر مشینڈنگ ہو۔ اینڈ آر کیلسٹ ایز دیل۔'' مشعال نے اسے جوائز ازات دیے بتے انھیں وہ ستر دئیس کر سکیا تھا۔ بات چیت ختم ہو اَنْ تو (

n

بابدؤم

اول تو يوں كون بنيادى هيقت كائلس ب ... ژال يورو ياغ

آفآباقبال

1

اس کہانی کا دومرادرویش اپنی کہانی سانے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس کی کہانی کہاں ہے سنا شروع کریں؟ اس کرے ہے جس کا الماریوں میں کتا میں ترتیب ہے تی اور جس کے بستر پر بر ترجہ ہے۔ بھری کی الماریوں میں کتا میں ترتیب ہے تکی اور جس کے بستر پر بر دیں جس جس کی الماریوں میں کتا میں ترتیب ہے۔ بھری پوری بیں؟ کیا ہم ان کی شخصیت کے تعارف کے لیان کتابوں کے نام میں نہ گوا و میں جن کی جانب و و ہار بارر جو با کر تر بیں؟ گوان میں ہے بہت کی گئی اور ڈائریوں ان کی تعالق ان کے سوالوں ہے ہے کھے سوالوں کے ساتھ وہ بورے بھرے بچر سورے تھے، بچرسوال ان کے والد اپنے تیجھے چھوڑ گئے جن کے جواب وہ ان کی چھوڑی ہوئی بورک بورے ہوئی ہوئی ہوئی ہے ترتیب تحریروں اور صاشیوں کو ایک ورس اور کتابوں میں ڈوئر کوئی مطلب نکا لئے کی کوشش کرتے ۔ بیر کہانی ہے آتا ہا آتال ور ماشیوں کو ایک جو رائے ہوئی ان کی جورٹ کی کوشش کرتے ۔ بیر کہانی ہے آتا ہا آتال ور ماشیوں کو ایک جو رائے در ان کی ان اس رسول نہر کے کنارے ان کی جیب میں پائی گئی۔ ان کے جم پر کمی تشدود کا کوئی نشوان میں میں ان کے جم پر کمی تشدود کا کوئی ڈرائیوں ان کے ساتھ کیوں موجو و ڈیس تھا۔ اگر انھیں بیرا کی بی کرنی آتی تو دریا ہے جہلم کا کنارہ موجود تھا، ڈرائیوں ان کے سبتم کی کنارہ موجود تھا،

اقبال محد خال كى ذائرين من اور مجى بهت رطب و يابس تفاروه آثار تدير من مجى ركيس وكحت

اس نے موبائل برنائم دیکھا۔ بارو بجنے والے تھے۔ دوفلیٹ سے نکا اگاڑی میں بیٹھا اور خالی مؤک پر گاڑی چاتارہا۔" آئی هد بيونرائيڈ فو بيونيس ود يوفرسك ... "ال ف خودكو بيفقر واسے ذہن يل باربار وبراتے ہوے پایا۔اس نے خیالوں میں مشعال کے کیڑے اتارنے کی کوشش کی محراے مشجال ہے ون پر ہونے والی ہاتمیں یا دآری تھیں اور وہ مشعال کی شرث کے نیجے سے ابھرے ہوئے ر مزیم کے علاو کی چز رفو کس نبیں کر بار ہا تھا اور اس یادے اس کا غصراور بڑھ رہا تھا۔ کچھ تک دیر ميں ووڈ پنٽس کي ایک کھليمزک پر تجاجو مالآخري ويو پرختم ہوئي۔ آھے سمندر تھا۔ سمندر هي لاکنش دور تک روشی میستک ری تھیں۔ مڑک پر ہر تھوڑے فاصلے کے بعد پولیس موباکلیں کھڑی تھیں۔ گراہے اطمینان قا که اس کی گاڑی پر پریس کلب کا استحراقا تھا۔اس نے ابنی گاڑی میکڈو دللڈز کے سامنے یارک کی اور دیستوران کی جانب چلا۔ دیستوران کے پیچیے اس نے اپنے جاگرزا تارے اور انھیں ہاتھ میں کے کرماعل کی ریت پر طنے زگا۔اس نے سہات یقینی بنائی کداہے کسی نے نبیں دیکھا ہوگا۔ ایک مرتبده وسمندد كقريب بينج حماتواس فيريستوران كي روشنيول سے خالف ست كو جلناشر دع كرديا۔ جہاں ساحل ہے آنے والی روشناں سے ہم تھیں وہاں وورک عمااور سمندر کی طرف منے کر کے کھڑا ہو کیا۔اےایے گئے می کرواہث کا احساس ہور ہاتھا۔اس نے مشعال کا نام لیا تواس کی آواز زندھی موئی نگی لیکن اس فی محسول کیا کے سندر کی اہروں کے شور میں وہ یہاں اس کا نام بلند آوازے لے سکتا ے۔ سندرے آنے والی ہوا۔ اس کی شرث مجڑ مجڑ اری تھی۔ اس نے جمنجلا کرشرے اتار دی اور تجر بنان مجی۔اے جینز میں ایتا آتی ماندہ جسم اگر ابوا محسوں ہوا۔اس نے بیلٹ اتاری اور مجر جسنز کے بن کول کراے نیچمر کاویا۔اب جیزاس کے پیروں پر بیچارگی سے یوی تھی۔اس نے ایناسرا فھایا اور برطرف سے بوے ساہ آسان کود کھنے لگا۔ مجراس نے اپنا مرسد حاکیااور دورتک محلے سندرکو و کھنے لگا۔ حد نگاہ تک محلے ہوے آسان بربہت ہے ستارے شخے اور جاند کی روثیٰ بی سمندر بہت دور تک نظر آر ہا تھااوراس کے کنارے پر روش اور تا بناک لبریں ابھر رہی تھیں جواس کے قدموں ہے م كحدوراً كردم تورد ي تحس بهت برع آسان اوربهت برع مندرك مامن اسايناوجود بهت مچونا، بہت کمزوراور بہت جہامحسوس موا۔ اس کا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف بڑھا اور وہ مشعال کو زکار تے ہوے مجوث محوث کردونے لگا۔

M

2

آناب الإلجس عب كى كمانى على لوث موساس كى بنياداك القالى يريزى يحد من القال مجی کہا جاسکا ہے اورسوے اتفاق مجی۔اس کے بعد اس مجت کے ہر براہم مرطے پر انھی کی نہ کی الناق كى كارفر ماكى دكما كى دى ان الفاقات كى تعدادتو كم تحى ليكن يدبب اجم مواقع بردقوع فيذير جو تے اور ان کی کہانی کی تفکیل عل آن چندا تفاقات نے اتنااہم کردار اداکیا تھا کہ اُنحوں نے ابنی بعد کی زدگ كر كي يرى زعرك ش القاقات كا ايميت كو تحضى كوشش يرانكاوي تنصيد ش آب كوي كى بتاسكا بول كه بعض الفاقات الم يتع جنون نے انھيں مسئلۂ تقدیرے متعلق فلنفي سائی نوزا کے خیالات کی جانب رجوع كرنے يرجبوركردياتها، محراردوش لكمي جانے والى يتحريرشايداس براسيس كي تفسيل كالوجه برداشت ندكريائ اوروي محى عن آقاب اقال كالكرى نشوونما كموسوض يركوني مقالة لكيس ربا-اس مبت كى كبانى كى ابتدااك الفاق بي بوئى الفاق اليابواك الك لزى سايك فقره مرزد ہوا اور آ فآب اقبال نے خود کواس کے ذریعے ایک نے اور عجب سے حال میں پینستا ہوا محسوں کیا۔ لیکن اس حال میں پینتے ہوے ان کی سرخوثی مجی عجیب تھی۔ انھیں احساس تھا کہ دہ ایک جال یا ایک پریش می گرفار ہوتے مطے جارے ہیں، لیکن افول نے اس سے تکفے کے لیے ہاتھ سے مارنامناسب نه سجیا، مانھیں اس میں ایسامر درمحسوں ہوا جیے وہ کسی زم کدیلے بستر میں دھنتے مطبح جارہے ہول۔وہ جوائی تقریر خودتم برکرنے بریقین رکھتے تھے، انھوں نے پکا یک سایا کہ وہ خود کو وا تعات کے دھارے میں ستے ملے جانے دے رہے ہیں، جیے انھوں نے خود کو تقدیر کے حوالے کردیا ہواور تقدیر ہی ان کی کہانی تحریر کر رہی ہو۔ویے ہی جیے سائی نوزانے کہا تھا کہ نقتہ پرآپ کی کہانی خود تحریر کر تی ب، اورجس سے آنآب ابّال نے تی سے اختاف کیا تھا اور طے کیا تھا کہ وہ کم از کم اپنی زعمی ش اے ایمانیں کرنے دیں گے۔

یں ظاہر ہے کہ ہم آ قآب اتبال کی آگری نشود فرائے کے موضوع پر کوئی مقال تو پڑھیس رہے۔ ذکر ہور ہا تھا اس پہلے انفاق کا ، بکٹ ، بجھ تھے کرنے و پیچے کہ ، اس پہلے فقرے کا جس ہے آ قآب اقبال ک مجہ کی کہانی کا آغاز ہوا۔ اس فقرے کا مقبوم جائے کے لیے اس پس منظر کو جانیا بھی اہم ہے جس بھی رفتم واداک حمل جہاں تک اس فقرے کے محل دقوع کا تعلق ہے تو یہ اس کھاس دوم بھی اداکیا تے دراں شرک کوج میں تھے جوسکند راعظم نے دریا ہے جبلم کے کنارے پرآ پادکیا تھا۔ وواپنی دریافتوں كالوال ابن زعر كى كے احوال كرماتھ عى ابنى دائرى يرككھاكرتے تھے اس ليے يوجھنے مي وقت موتى تحی کے کون سابان ان کی ذات م تعلق ہے اور کون ساان کی تاریخ اور آ ٹارقد برے دلیسی سے متعلق۔ آفآب قال نے اپنے فارخ اوقات کا کافی حصافی موالوں کی متی سلجمانے کی کوشش میں امرف کیا تھا۔ آ فآ۔ اقال کو جوانی میں میت نہ ہو گی۔ ووایئے بھین ہے ساتھ طے آ رہے سوالات کے ساتھ ساتھ اسے والدے متعلق سوالات کی محمری اٹھائے زعدگی کی تیز دھوپ میں جلتے رہے، یبال تك كدان كى كنيثيال مند موسكي \_ال مرطع يرافي الذي شي ايك اورموال كاسامنا كرنايزا\_ لیکن ٹاید اس وال کا ذکر کرنے ہے پہلے ہمیں ان کی یوٹیورٹی کے اسٹاف روم تک جانا چاہے جہاں ان کی میز پرجھی ایک آ دھ کتاب رکھی ہوئی لمتی ہے۔ ما شاید ہمیں یو نیورٹی کے لان ہے شروع کرنا چاہے جبال ان کوآتا یا جاتا و کچے کراڑ کے بھی بھارا درلؤ کماں اکثر انھیں روک کر کھڑی ہو جاتی جیں اوران سے نسانی معاملات برکوئی سوال ہو چیکران کی شکل دیکھے لگتی جیں۔ بدلورُ مذل کلاس محرائے کی از کیال جی جوابے ارمان اپنے دل می عل لیے اور بس مجمی محصار ایک دوسری سے رومانی اسور پر جبلس کر کے رو جا کی گی۔ ڈگری لینے کے بعد انھیں شادی کرنی ہے اور چولھاج کی سنجانی ب اوران می سے جو ذرا کم رُوجی آئیس جو لھے کے ساتھ ساتھ اپنا ناکارہ یا نیم ناکارہ شوہر مجی سنجالتا ہے اوراس کے اورائے بچوں کی خاطر چوٹی موٹی ٹوکری بھی کرٹی ہے لیکن ان میں ہے کچھ ولیر بھی ہوں گی جوائے میل کاس فیلوز کے ساتھ شوخیاں کرتی ہیں بھی کھی ارتھیں یو نیورش کے باہر بھی ل ليك بي اوران كرماتي كربان كخواب بحي ديمتن بي اور بران ك شكول يربري موئي فيم ممانت اورغم ام محور في كود كيركرينيال وكم مح كروتي بين يال آفاب اقال ابن ذبان اور اس نے یاد دایے لباس کی تراش شراش اورانداز داخوار کے سب کائی متبول میں ایکن دولو کیوں ہے قرث كرنے والے استاد ميں يہيں اس كيميس عن ان سے عبت كى كوئيس كل رى بين ، كچو بہت چوٹی اور پچوڈ رابڑی، لیکن ان سب کو کسی اور کے کالریش سجا ہے کیا لڑکیاں بمیشدائے محدودات کے اعد عی رو کرمجت کرتی ہیں؟ کیا ان جس سے کوئی لڑکی ولیر بین اگل سکتی؟ کہا نیوں میں تو بہت کچھ



ہوتا ہے مثاید حقیقت میں مجی ہوتا ہو۔ دیجنے میں کیا ہرج ہے۔

ميجس من آناب الإل ايك يجرد ي مح تع توآئ اى كاس دوم مى جلة إلى-

3 ميس

"هقیقت کیا ہے؟ آپ کاروگرو پھیلی ہوئی بیرماری دنیاء ال کے سب انسان ،سب چیزی،
بیرسب هقیقت عرب شائل ہیں۔ ہم جو کچوہ چے ہیں ووائی هقیقت کے بارے عمر سوچے ہیں۔ بیر ہو
گئی دیکھی ہوئی هقیقت ۔ ایک هقیقت اور مجھی ہے۔ اس ونیا سے ماورا کی هقیقت ۔ ندو کیمھی ہوئی
هفیقت یے جو برکوئی بھی ہو، اولی ہو، ساتھی ہو، سیاسی ہو، فلسفیان ہو، ساتھی ہو، آگی دو شم کی هفیقتوں کے
بارے عمر ہوئی ہے۔"
بارے عمر ہوئی ہے۔"

'' نمائی تحریجی؟'' کاس میں برقع اوڑ ھے ایک لڑی نے اچک گرموال ہو تھے لیا۔ '' فی الحال آپ ذرایہ کانسپیٹ سجے لیس۔ آئی جلدی نہ کریں۔ آپ کے تمام موالوں کا جواب میں بعد میں دے دول گا'' آ ق انتہا کی تنہیدگ ہے ہوئے۔

"تو مس بر که دباتها کرجب حقیقت کی تحریر می منتقل کا مرحل آیاتو یونانی فلفیوں سے زود یک بید سوال پیدا ہوگیا کہ تم تحریر میں جو هیقت دکھاتے ہیں کیادہ کی دیک می حقیقت ہوتی ہے جسی حقیقت ہم دیکھ د ہے ہوئے ہیں جو کسی محتم کریش حقیقت کی فائندگی یار پری زشیش کو میسس کیتے ہیں ہے می بجوی " "داوہ تی ۔ اس می توکوئی شخص می تیس ۔ بالکل جمع آگئی ،" اکلی قفار میں بیشا ایک اڑکا ہولا۔

Λ

" و حالی بزارسال سے ال پر بحث کیوں بوری ہے؟ سپل ساتو معالمہ ہے۔ ایک تو حقیقت ہے۔
اور تو پر میں اس حقیقت کار میری زشیشی بوتی ہے۔ اسے میسس کہتے ہیں سپل! آیک اور لڑکا ہوا۔
" ایک حقیقت میں ۔ ور حقیقیں ۔ ایک نیچ والی حقیقت ، وو مری او پر والی حقیقت ، " بر تحے والی
لڑکی اپنے والمحس ہاتھ کی اُنگل ہے پہلے او پر اور مجر نیچ اشار و کرتے ہوئے تو تی ہے ہوئ ۔
" لیکن مسئلہ تو بہال ہے شروع ہوتا ہے۔ حقیقت کو تخلیق میں چیش کرنے کو تو میسس کہتے
ہیں۔ لیکن سے تقیقت کس طرح چیش کی جائے؟ یہے اصل سوال،" آفیاب اقبال ایک بار مجرکاس کی
ہیں۔ لیکن میر حجا کتے ہوے ہوئے برتے والی لڑکی اب اپنی ٹھوڑی کے بیچے مگار کے اُنھیں ایسے

دیجردی تمی کردو بتا سختے تھے کہ نقاب کے پیچھاس کے ہونؤں پر مسکراہٹ آ چکی ہے۔
"افاطون نے اپنے مکالمات ش سقراط کے الفاظ ش بیکہا ہے کہ ایک تو آئیڈیا ہوتا ہے فعدا کا،
اس کے بعد کوئی بھی مناع مثلاً بوحی، معمار، نالین باف وغیرہ آتے ہیں جواس آئیڈیا کی نقل تیار کرتے
ہیں۔ فذکار اس فقل کی فقل تیار کرتا ہے اور اس طرح حقیقت سے یا سچائی سے دور سے دور ہوتا ہے۔"

" بعنی بے جنے شاعرادیب ہوتے ہیں، وہ پوائی ہے دور بعد دور ہوتے ہیں،" ایک لڑ کے نے سوال افعایا۔

"الشميال نے بھی بمي نم مايا ہے۔ اور شاعروں كى بات پر پليس وى جو مگراہ ہوں "'برقع وال لاك اس بار بھی چپ ندرہ كل \_

"آپ کی بات کومزید جمی آگے بڑھایا جاسکتا ہے اور قرآن کے اس فرمان پر افلاطون کے آپ فرمان پر افلاطون کے آپیڈیا کی دوٹن میں جمی بات کی جاسکتی ہے، مگر کوئی خربی مالم اس بات کوشاید پسند نبیل کرے گا،"
آفاب نے اپنے مخصوص اعداد میں اس کی آنکھوں میں جما بھتے ہوئے ہیں۔ یک فیز میں ہے کی نے کوئی فقرہ چست کیا تھا جس پر وہاں ہے ہمی کی دبی و بی آواز بلند ہوئی۔ آفاب نے اس جانب نگاہ الفرائی آو دائر کے گا انسان موجوع کے ۔

"لکن ارسلونے یہ بتایا کیمیسس حققت کی صرف ای فیش یافتان ٹیل ہے۔ اس کا کہنا ہے تعا کہ آرٹ میں حقیقت کی فقال بھی ہوتی ہے کین اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کوایک تو ازن بھی دینے کی کوشش ہوتی ہے، جس سے حقیقت ایک چھوٹی لیکن ستوازن شکل میں ہمارے سائے آ جاتی ہے۔ اس کو

آرث يا جما آرث كتح إلى-"

· لیکن کیاحقیقت از خود متواز ن خیس ہوتی؟ ' چین بلند کیے ہوے ایک لڑ کے نے اپنا چین بلند

"بوتى مجى باورتين مجى بوتى - إمل من حقيقت اتى وسية ومريض بكدا يمل طورير بان كرنا ياتكم بتدكرنا نامكن ب\_اس لي آرشف ايك سانيا، ايك فادم، ايك مجائذ ادريافت كرتا ي جس میں اس حقیقت کے ایک چھوٹے ہے توازن کو پیش کر سکے۔ ایک ایسا توازن جواس نے خود در مافت کراہوتا ہے۔ یوں وواز خود ایک حقیقت کوتشکیل دیتا ہے، چاہے پید حقیقت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔اس کی ایک مثال میں آپ کو دول۔آپ کی خوبصورت جگہ کی سیر کردے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ا کے کیمراے، آپ کوکوئی منظر بہت خوبصورت لگتاہے، آپ اس کی تصویر لینا چاہتے ہیں۔ آپ کیمرا ا ثباتے بیں اور آ تھوں سے لگاتے ہیں۔" آفآب اپنی آ تھوں سے کیمرالگانے کی فل کرتے ہیں۔

" نیس، سال ہے یہ بھاڑ بک گراونڈ میں پورانیس آ رہا۔ اس درخت کوتو ضرور ہی لے لیما اے۔ اوروبان وہ جوایک گذریائے دنوں کے ساتھ جارہاہے،اے بھی آنا جاہے۔ پہاڑ بہت بڑا ے، کتاہے توک حائے نیس نیس انہیں! ہاں ہاں مدھیکے اسے طے کرتے ہیں کرتسور میں کیا کیا چنر ہونی جا ہے۔ اور کلک! آپ تصویر محنی لیتے ہیں۔" آنآب اینے ہاتھوں سے بنایا ہوا کیمرا آ تحول سے نیجا تار لیے جیں۔

"توبيى\_آب في رياشي كاليك يورش جناوراس كي تصويرا تارلى رائز بحى يمي كرتا ي\_وو حیقت کوایک فریم می ف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تخلیق اصل میں حقیقت کو کی نہ کسی فریم میں ف كرنكانام عـ"

"ليكن مرعلاما قبال في وكهاب كمة كابركى آگھ ے نہ تماثا كرے كول و رکھنا تو ديدة دل وا كرے كولا" برتع بش الزك في مسكراتي موكى أتحمول سي شعرساد يا- ال مرتبة قاب اقبال رك ادر يجد دیراس کی آنکھوں کا جائزہ لیتے رہے۔ پہلے تو وہ آنکھیں اپنی کامیابی پرمسرورنظر آئمی، جسے کمی بح

کی تھیں ہوں جس کا نام ابھی ابھی کسی انعام کے لیے اکارا گیا ہو، چروہ ایکا کیہ جمک کئیں، چراشیس اوران میں ایک جعینے، ایک جبک ی پداہوگی جسے بحرے مجمع میں کی نے ان کا ام یکارلیا ہو۔ "مر!"، اک اورآ واز آئی تو آ فآب ا ما تک بر برا محے ۔"اس شعرکا مطلب بھی ان سے عل وچیں، "ایک اوراز کے نے کہااور کاس میں چرو فی د فی نسی سنائی دی۔ "جی انھوں نے بڑامو نتے کاشعرسٹا یا تھکیت کار داتھی اسے اندر کے آئیے میں حقیقت کور ک

هيب كرربابوتا ي- اس آئي كوي دل كا آئية كباجاتا ي- برآئي يرحقيق ايك مختف ال كل ڈال ری ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں گتر بریس اترنے والانکس ویبای مختلف ہو۔مصنف پردوسرے مصنفین کی تھینی ہوئی تصویروں کا بھی تواڑ ہوتا ہے۔ برائے مصنفین نے حقیقت کو جیسے ری آر گمنائز اوررى ديب كياب، اس كالمجي تواثر موتاب \_آئيذيا مجي ايك تخليق موتاب اب انحول في ... "وو لز کی کی طرف اشارہ کرتے ہوے ہوئے "انحول نے میرے لیکچر کو ایک شاعر کے شعر کے ذریعے سجینے کی کوشش کی۔ایک آئیڈ ہامی آپ کوسمجار ہاتھا، دومرا آئیڈ یا اتبال نے چش کیا۔انحوں نے ان دونوں آئڈ بازکوملادیا۔ انھوں نے ریالٹی کود کھنے کے دوطریقوں کومڈنم کردیا۔مصنف بھی توکرتا ہے۔ ر مالنی کو دیجینے کے بہت سے طریقے اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں ،اس ریالٹی کی تغییم کے لیے مختف سانچے اور قارمز دوسروں نے بنار کھی ہوتی ہیں۔مصنف ان طریقوں اور سانچوں کو آپس میں گذذكركايك ناطريقه ايك نامانيا بنانے كى كوشش كرتا ہے " آ فآب نے ايك لمي سانس تعيني آو ایک اوراد کے کوبات کرنے کاموقع مل حمیا۔

"ليكن مر، بم تو فلسفه يزه رب بيل - بم لفريح تونيس يزه رب مصنف ريالي كو كي سحمة ب، كيتح يركرناب، يتولشريح كاستلب ناسر؟"اس في سوال يوجوكر برقع والحالاكي كي طرف دیکھا جسے اس ہے داد کا طالب ہو الیکن و مربی کو دیکھنے جارہی تھی۔

"این اندر یانی کوهید ایکرنا صرف مصنف کای مسکنیں میرامجی ہے۔آب کامجی ہے۔ہم ہر لور پالٹی کے مدمقائل ہیں اور ہر لحہ ہمارے اپنے خیالات اور جذبات کی بھی وہ کیا کہتے ہیں "تغلیب" ہورہی ہے۔ہم ہر لمحدا پنی ریالٹی کی انڈ رسٹینڈنگ کی تقلیب کررہے ہیں۔ پھراس تقلیب پر مطمئن نبیں ہوتے اورا گلے ہی لیحاس کی نئ تقلیب موری ہوتی ہے۔" مصنف بی کا کام کررہ ہوتے ہیں۔ ہم ریائی کوایڈٹ کرتے ہیں،اے ری شیپ کرتے ہیں اور یوں ایک ایڈ یٹٹر یالئی کود دروں کے سامنے ہیں کرتے ہیں۔"

" توكيابوري رياني كوچش كرنامكن ع؟" أيك اوراؤ كے في سوال كيا-

"میرانیال بے کنیں۔ ریائی کی ہرنمائندگی ایڈیٹڈی ہوتی ہے۔ پچھے نہ کھے یابت پچھے بیان بے ہاہرای رہ جاتا ہے۔ یعنی ایک علم پر نیکٹ اور گھٹن دونوں میں پچھوزیا دوفرق ہے بیس کے میک تیکٹ بیان کرنے والا بھی بہت کچھایڈٹ کری ویتا ہے۔"

" مرویه بهت انٹر شنگ بات آپ نے بتائی که بم سب کسی نہ کسی درجے پر مصنفین ہی جیں!" بر تقع والی لڑکی ہوئی۔

آ نآب نے اس پرایک نظر ڈال کرلزگوں کی جانب منی فیزنظروں ہے دیکھااور سکرا کر ہو لے، "کیا نیال ہے آپ کا؟"

لڑ کے جواب میں مسکرادیے۔ایک بولاہ'' سراکیانیشان بھی مصنف ہے؟'' فینان جو کس موج میں مگن کھڑ کی کے باہرد کیے رہاتھا، نکا یک ہڑ بڑا کمیا جے دکیے کرسب کھلکھلا کرنس دے۔

" بتائے ، کیا آپ مجی مصنف ہیں؟" آفآب نے فیضان سے بوجھا تو وہ اپنے اردگردایسے و کیمنے نگا جیسے اسے کمی لفظ کی تلاش ہو۔اس سے کوئی جواب ندین پڑا، بکساسے بھے ہی شاآئی کساس سے بیسوال کس کوئیکسٹ میں بوچھاجارہاہے۔

"اصل میں نینان صاحب کھڑی کے پارایک اورریائی کود کھورہ ستے،" آھے کی کرسیوں پر میٹے ایک لاک نے جوٹ کی اور کاس میں تبتیم کو نبخے گھے۔ کچھ لاکوں نے موقعے کا فائدواشاتے جوے دود قین تین مرتبہ تبتیم لگا لیے۔ آفاب اُمس سمرا کردیکھتے رہے۔

بر تنے والی لڑکی کی آنگھیں شرارت ہے چنگ رہی تھیں اور وہ ہاتھ سے ایسے چپو چلا رہی تھی جیسے کسی کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ وہ ان قبقبوں کے دکنے کا بے قراری سے انتظار کر رہی تھی تا کہ ڈودکوئی بات کرسکے۔

"الرفيضان ابناريالي بركتاب كود يوس كى كتاب مين بوجائ، "برقع والحارك نے

"تخلیب؟ و کیا ہوتی ہے ہم؟" بیک پٹونے ایک لڑکے نے پوچھا۔ "تخلیب معلب کرنا۔ تبدیل کرنا۔ ری شیپٹک۔ ری اڈ لنگ۔ ری ڈیزائمنگ۔ ری آرگنا پریشن،" آنآب برلقظ بتانے کے ساتھ اپنے والح کی ہاتھ کوالیے چلاتے جیسے دخش میں سے پانی نکال رہے ہوں لڑکے اورلڑکیاں چندگھوں کے لیے مہبوت ہوکران کے ہاتھوں کودیکھتے دہے۔

" لیکن حقیقت کی نمائندگی یار میری زشیش ایک بهت گیرز کانسیٹ ب بینی اس کی بهت می میں اور بہت کے میں اس کی بہت می میں اور بہت ہے اس کی بہت کی میں اور بہت ہے آسیکٹس جیں۔ مثال کے طور پرآپ ایک دائند کو کہا جائے توسب کا بیان الگ اوگ بوگا کی کوکوئی چیز اہم کے گی اور کمی کوکوئی اور چیز ۔
ریائی کی نمائندگی میں ایک سئلہ بھی ہے کہ یہ نمائندگی میر میری زشیش کوئ کوئ کرد ہاہے۔"

"لکن ریائی توریائی ہوتی ہے۔اسے جو بھی بیان کرے!" ایک لڑکے نے موال افھایا۔
"انسیں، ایرائیس ہے۔ ایک قا آل کو جب پولیس کار لیک ہے تو وہ عام طور پر تمل کا افکار کر دیتا

ہے۔ یعنی تمل اس نے کیا ہے، یہا یک دیائی ہے، گر وہ اس سے انکار کر دہا ہے اور چاہ یہ کہ اس کے

قاتی نہ ہونے کو ہی ریائی تسلیم کر لیا جائے۔ یا تجرایک اور طال لیں۔ ایک آدی کی کو آل کر دیتا ہے۔ یہ

ایک دیائی ہے۔ محتول کا بھائی پولیس کو بیان دیتا ہے کہ تا آل نے اس کے بھائی کو ہے گاناہ ادارے بدا یا گی

می ایک نمائندگی ہے۔ مگر قاتی کہتا ہے کہ محتول نے کہ کے کیا تمان مثلاً بیسا کہ ہمارے بال عام طور پر

واقعات ہوتے ہیں کہ دویا ازام گاتا ہے کہ محتول نے اس کی بھن کو تگ کیا تھا۔ یہ اس یا کی ایک

دوسری نمائندگی ہے۔ یا بھر آپ کوئی خوذوشت سوائح عمری پڑھتے ہیں تو اس عمن مصنف نے دیا لئی کو

دوسری نمائندگی ہے۔ یا بھر آپ کوئی خوذوشت سوائح عمری پڑھتے ہیں تو اس عمن مصنف نے دیا لئی کو

ہوتے ہیں جودو خیس چاہتا کہ بھی ونیا کے سامنے آس میں، اس لیے جب دوسوائح عمری گھتا ہے تو وہ صرف

'' یہ بات توسوانح عمری کی ہوگئی۔لیکن ہم زبانی کا ای بھی کوکواپٹی زندگی کا کوئی قصد سنا تھی تو صرف وی با تھی سنا تھی گے جوہم سنانا چاہتے ہوں گے۔ بہت ی با تھی ہم اسکپ کرجا تھی گے تا کہ دوسرے ہمارے بارے بھی ویساسوچی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ دوسوچیں۔ یداور بات ہے کہ ہم سام مجی ریالٹی کو اپنے طور پر ری ہیپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی سطح پر



ان کی زندگی، ان کی تقدیرنے ایک فیصلہ کن موڑ پر چند کھوں کے لیے انظار کیا اور پھر آ فآب اقال نے (کیا آفاب اقال نے؟) مطے کیا کہ انھیں اس دلیسے لڑکی کاکاس دوم سے باہر بلا کر تھوڑا سا لیکچردینا جاہے تا کہ استدوان کی کلال میں ڈیکورم برقرار دے۔ یا شاید انھیں اس لڑکی کی اپنی آنکھوں ے بڑت بندآ کی فی اوروومز یر کچی لمح اس بڑت کا تجربیر کے ایک بار کچی طے یانا کے کرنا چاور ب تھے بہر حال، اُنحوں نے لڑ کی کو ہاہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے تحاب پر وہاں ہاتحد رکھے جہاں اس کامنے تحامام آئی۔ آئی۔ قاب کے سرزش کی اپنی آنکھوں ہے اس کی آنکھوں کی جڑت کامشاہدہ کیا اڑکی کی سوری آبول کی اور مجر ہے دنہ جا ہے ہوے، اے وہیں کھڑا چھوڈ کراسٹاف دوم کی طرف دوانہ ہو گئے۔ برقع من جواز كتى ماس كانام تعاام ملنى-

آ فآب ا قبال اورسلني كي شِم رو ماني داستان محبت ملی کوش بزارم تیمنع کر چکا تھا کہ بی اس کا ٹیچر جول اور دومیری شاگرد، جارے درمیان سمى اورتعلق كى كى كو جنك بھى يرحمى توكهانيال بنيل كى، مگر دوكهال مانے والى تھى ليكن اس نے

بنى روكنا شكل مور با تعاادراس كى چكدارآ تحمول شربنس بنس كرآنسوآ مح تصداس كى بنى ايك جر نے کی آوازے شروع بر کی تھی لیکن اب یہ نی ایک بے آواز بنی تھی جس میں پہلیال ہتی رہتی جیں اور منو بغیر کوئی آواز نکا لے کھلا روجاتا ہے۔ کلاس میں شور بور پاتھا اور لڑکوں کا رخ فیضان کی جانب ق جس يربراؤ كاجلے بازى كى مشق كرر باقيا۔ لڑكى كى تا تھول مي آ نسوآ گئے متے اوراس كے ساتھ ينظى لڑی اے سنھالنے کی کوشش کرری تھی اور اس دوران خود بھی نے جاری تھی۔ آفآب اس موقعے فاکموافیاتے ہوے ہر چند تانیوں کے بعد دھرے دھرے اس اوکی کودیکھتے اور مجرابی آنکھیں کہیں اور لے جاتے۔ طالب علم آج مزید پڑھائی کے موڈ میں نہیں تھے۔ آفآب نے اپنی کتاب باتھ میں افعائی بورای آخری نظرال لڑکی کی جانب دیکھا۔

ز باد ہ تر طلما تاریخ کامضمون اس لیے لیتے کیونکہ انھیں کسی اور مضمون میں داخلہ نبیں ملاہوتا تھا۔ پھر کچھ ذہن طلا ہوتے مران کے ذہن اس کموج ہے خالی ہوتے جس نے مجھے بہت سے سوالوں کا اسر کرلیا تھا۔ ملیٰ مختلف تھی۔ میں صرف اس کی آتھوں سے متعارف تھا، جو بھی خوشی سے چیکٹیں اور مجھی کسی خیال کی روشیٰ ہے۔ کبھی وہ آئکھیں ادای ہے لئک می جاتیں اور کبھی گیری سوچ میں ڈوپ کران کے کنارول یر دراڑیں کا یر جاتیں۔ میں صرف اس کی آجھوں سے متعارف تھا، یا مجراس کے ہاتھوں سے جن کی سفیدی می خون کی مبین شریا تمی بھی صاف دکھائی دیتی، اوراس کی فرم، یتی اورلبور ی انگیول سے جن کے بورے بانتہامرخ تے۔ می صرف اس کی آمھوں اور ہاتھوں سے متعارف تھا۔

ما قات کے لیے جمعے ایک ایساطر ایت بتایا کہ ش اس کی ذبانت پر محور بوکررہ کمیااوراس ذبانت کی داد

متازحيثيت حاصل تقى ميري جواني اين مطلقه مال اور دوجيوثي ببنول كي ذمه داري المحات كن اوراس

دوران میں نے شادی ہے صاف اٹکار کر کھاتھا۔ میری بہنیں اپنی شاد ہوں کے بعد میرے لیے روز نت نی دبنی ایش کو کر احمی لیکن میں اپنے ریسر چھیس میں ایسافرق تھا کہ مجھے شادی دادی میں

کوئی دلچین نبیں ری تھی لیکن میں سطرین خود کو سمجھانے نے لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے ملکی سے دو ما قات کی می کیوں تھی جس کا اثر میری بداغ لیکن سیاٹ زندگی کو بمیشے کے تبدیل کردے والا

ا پی زندگی میں مجھے جن طلماوطالبات کو یز حانے کا موقع طائحا ان میں ہر طرح کے لوگ تھے۔

اُن دنوں میری عربیالیس برس تھی اور منوز کوارا ہونے کے باعث مجھے ایک الی جیل جلر ک

وینے کے لیے بھے ہی بہتر دکا کا ای طریقے پر ممل کرتے ہوے اس سے ل اول -

سلمي سرے بي تک يرده کيا کرتی تحی۔

تھا۔اس لے اپنے موضوع کی طرف دالس طلتے ہیں۔

ہیں شروع میں اے ایک عام ہی جماعتی لڑکی سمجھا تھا،لیکن اس کے برقعوں کا تنوع اور نفاست، اس کی ڈیز ائزسینڈلیس اوردیدہ زیب موزے اس کے خوش ذوق، زعمودل اورصاحب حیثیت ہونے کی فمازی کرتے تھے۔اس کے برقع کی طرح کے تھے۔ پاکتانی ساہ برقع ایک بری ی بلٹ کی مدد سے مرکی بار کی اور کو لحول کی چوڑ ائی نمایاں کرنے والا کوٹ نما عبایا، باز ووں کی حرکت کی طخبائش ر کھنے والا عمایا جے بین کراگر باز و تھیاا و بے حامی توعورت کسی سیر مین جیسی لگتی ہے ، اور پھرعر لی عمایا



جس پر مبین کرد جسم نے نشیب دفراز پر جیول ہواگر رہااور جوایک بڑی کی کمین سے مشابد گذا تھا۔ سیاہ ، سنید ، گابی ، سرخ ، بیر برتے اس کے پاس کئی رنگوں میں متے اور پحران پر کا ژھے ہوئے ڈیزائن اور گل ہوئے۔ جربر تھ میں ایک خصوصیت مشترک تھی اور وہ پر کمائی چیرے پر پورا تجاب لیتی تھی۔ میل سسنرے ی سلنی نے باتی کاس فیلوز کو کوسوں چھیے چھوڑ و یا تھا۔ وہ اپنے ڈیزائٹر برتھوں میل سسنرے ی سلنی نے باتی کاس فیلوز کو کوسوں چھیے چھوڑ و یا تھا۔ وہ اپنے ڈیزائٹر برتھوں

ب کے ب بنگالاس کی امیرزادیوں سے کمی طور کم پر کشش نگاتی لیکن اس کی ذبانت، اعتاداوروقار کے

میب ابنگالاس کی امیرزادیوں کے کمی طور کم پر کشش نگاتی لیکن اس کی ذبانت، اعتاداوروقار کے

بحدث توکرتی لیکن اس دوران اس کی آنکھوں عمی ایک جیس سکراہٹ کی پھیلی رہتی ۔ اس کے چھوٹے

چھوٹے صلے سنے میں بجھے بھی لائٹ آتا ہے گوئل مربی انجن اور لائیریری میں پورے گزم سے مغزباری

کے نتیجے میں اس نے جلدی میرے نیوالات کے جواب عمی خود مغرب کے حوالے پیش کرنا شروع کر

وید میں بیرم نے توان ان تی تجرب کوروکر دیا ہے بسرہ برکلے نے توحوال سے حاصل شدوع کم پر تھین

مرب کے ساکار کردیا ہے باس وی مات کے بھی خوشی تھی کہ دو اب کا بول اور علم کے ایک لامحدود

مشراویتا کونکہ ایک بونبارشا گرو کے لیے بچھے خوشی تھی کہ دو اب کا بول اور علم کے ایک لامحدود

ذریرے سے متعاد ف بربیکی ہے۔

جب وہ بیدا ہوئی تواس کے والد سعودی عرب میں تھے۔ انھوں نے اس کا نام اس ملمی رکھا تھا۔
وہ تیلی کی ایک تیبنی میں کا م کرتے سے لیکن اٹھی مطالعے کا بہت شوق تھا۔ پینے شرٹ میں ماہری رہتے
لیکن چبرے پریے بڑی واڑی ، اور مو تجے صفاحت سلمی نے جھے بتایا تھا کہ اس نے یو نیورٹی میں
واضلے کے وقت طے کیا تھا کہ وہ برتنی لیا کرے گی۔ بس اس کے بعد اے برقعے کے بغیر یہاں آنا
مناسب بی نہیں لگا۔ ووز دو محر میں صرف وو چٹ گئی ہے اور اپنے رشند داروں سے ما تات کے وقت
مجی برتنی نہیں ہیتی ہے۔

"کاش ہم می آپ کوشتہ دارہ وتے،" میں نے بھی مرتباس کے ساتھ شوقی کائی۔جواب میں و محکک اگر ان تی تھی اور اس کے جونٹ اس کے جاب سے چپک کردہ گئے تعے۔وو کانی ویرا پنی ان کی روکنے کی کوشش کرتی ری جو پانی کے کسی کھٹے کی طرح روردہ کراس کے جونوں سے املی پڑتی تھی۔ پھر ویراجدا سے انچونگ گیا اورد وزورز دورے کھانے تھی۔ میں نے پائی پڑے جگ سے اسے پانی تکال

چارورونش اورایک مچموا

کردیا۔ اس نے گائ کو بجاب کے پیچ کر کے اے اپنے بونوں سے نگایا دو ان آنکھوں سے میر کی جانب دیکھنے گل جن میں اب پائی تیر رہا تھا۔ اپا تک اس کے بونوں سے بنسی کا ایک فوادوسا چھوٹا اور اس کے منے میں بھر ابوا پائی چنک کرمیری میز پر بھر کمیا۔ اس نے ڈورے اپنے منے پر ہاتھ دکھ لیا اور اس کی آنکھیں میسل می گئیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے چیرے پر نصصے کے کوئی آٹارنیس تو "مور کی مربوری میز" کہتی ہوئی ٹشو بیے ذیے میری میز صاف کرنے گل۔

5

"کاش ہم مجی آپ کے رشد دار ہوتے،" میں نے اس روز ادر اس کے بعد مجی کئی مرتبدا اس فقرے پرلا تعداد مرتبہ فورکیا ہے۔ بظاہراس میں الیک کوئی بات نظر نیس آتی جس پر کوئی کڑی اس تعداد بشر سکتہ اب جبہ میری زندگی سکنی می کی وجہ سے عمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے تو میں بیہ وچتا ہوں کہ شاہر سے فقرہ کہتے ہوے میں نے اس کی ایک ایسی خوائش کو چیولیا تھا جواس کے سے میں کسی فورد و بودے کی طرح اگنا شروع ہوئی تھی اور جس کاذکروہ کسی اور سے تو کیا بھودا ہے آپ سے بھی مشکل میں سے کرتی ہوگ

میں بھی کیا کو بی ہوں۔ میں تو اس کھوج میں نکلا تھا کہ یہ طے کرسکوں کہ میں نے اس سے
یو نیورٹی کے باہر ملاقات بی کیوں کی ، اور اب کی اور کھوج کی طرف نکل پڑا ہوں۔ ملاقات میں نے
اس سے اس لیے کی تھی کیونکہ اس ملاقات کے لیے اس نے جھے جو طریقہ بتایا تھا وہ بہت انو کھا اور
ذہانت سے پُر تھا اور میں اس پر عمل درآ مرکر کے اسے اس کی ذہانت کی داددیتا چا بتا تھا۔ میں نے سوچا تھا
کہ ایے انو کھے طریقے پر معرف زبانی دادکائی نہیں بلکہ دادکا حق تھی ادا ہوگا جب اس طریقے پر
عمل درآ میسی کردیا جائے۔

6

راوى كابيان

اس سے پہلے کہ آ فآب اقبال، ڈیٹ مارتے کے لیے سکٹی کے بتائے ہوے انو کے طریقے کی بابت بھی اظہاد نیال کریں، بیر جمرع ہوگا کہ ہم دونوں کے پس منظرے کچے واقفیت ماصل کرلیں۔ میں 85

جانا ہوں کہ آپ آفاب اقبال کے بارے میں بجھ سے پکو چیرت انگیز اکشافات سننا چاہتے ہیں۔
لیکن آفاب اقبال کے بارے میں میرے پاس بتانے کے لیے کوئی بڑی ہی رحمین کہائی نہیں۔ ان کا عثمار سے لوگوں میں ہوتا ہے جو فواقعین سے بھی ذبخی کشیاں می کر ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی سچائی اور
دیا نتا ادر کی تو میں بھی ہم کھانے کو تیار ہوں ۔ جس فکری کھون میں وہ اسپنے لڑکہن میں جتا ہوگئے شے
ماس نے جوانی کے تمام عرصے ان کا چچھانہ چھوڑا لیکن ظاہر ہے، جب ان پر جوانی آئی تمی آوافول نے
اس نے جوانی کے تمام عرصے ان کا چھھانہ چھوڑا لیکن ظاہر ہے، جب ان پر جوانی آئی تحق اندون سے
دوست آخیں بتاتے تھے، لیکن یہ قصد بہت پر انا ہو چکا۔ آفاب اقبال نے ابنی جس محرکی کہائی سنائی
جو بھی بتا ہے جے کی نوالیت کی صد بس بیرہ گئی تھی کہ وہ کی مین آ اپنے نائے موٹ پر گے ہو سے
شاتا ہے ہے ان میں اندون کے دو میں بیرہ گئی تھی کہ وہ کی مین آ اپنے نائے موٹ پر گے ہو سے
شاتا ہے ہے انداز واگاتے تھے کہ وو میسور جوان ہیں۔ لیکن سکٹی کے بارے ہیں انحوں نے آپ کو
شوائی ہے بیا ہے، دو موطلہ کچوا ہے اسارہ دھی نہیں۔

بر فعے میں بلیوس ملی انجیں بہت چیلبنگ لگتی تھی۔ ذہنی مصبح طی کرتے رہنے والا ذہن بر قع کے مصرے کو کہاں آ مانی سے چیوز مسکا تھا۔ سوانجیں توب معلوم تھا کہ دوا تھے قد کا ٹھا اور مرخ و صفید دگرت کی ما لک ہے اور اس کے حسن کے بارے میں کسی بھی حد تک نوش گمانی کی جاسکتی ہے۔ اس کے جم کے ماتھ دپیا ہوا برقع کوئی چیوا کی کا لہاس لگتا۔ حقائق اور اس کے لیس پردہ اصل حقائق کی جبتو کرنے والے ذہن سے بیتو قبع کی می جاسکتی تھی کہ دوا ایک چست بر تعے کے چیچے کے حقائق جانے کا آرز د

یہ آپ کو معلوم می ہے کہ ان کی والدہ استہ الکریم برقع اور حتی تھیں۔ جانے نفسیات کے ماہرین اس امر کی تغییش میں کہاں کہاں کے قلا ہے ملائمیں الیکن سے بات تو ایک حقیقت ہے کہ پردے سے نظریاتی طور پر نخالف ہونے کے باوجودوہ پردے کی جانب مخینج مجمی تھے۔

ام ملی معنق ان کی ابنی تحریرا ہم ہے لیکن ال تحریر میں اصل حقیقت کا ایک گوشہ مانے آنے ہو کی اتھاں لیے میں نے مناسب مجاکدہ مجی آب کے میامنے لیا آ مامائے۔

7

طلبا اور خاص طور پرلز کیوں کے لیے آفاب اقبال کی شخصیت بہت کشش رکھتی تھی۔ قلنے کے خائب دہاغ پر دفیر ول مے متعلق جو اطبیغ مشہور تنے ان میں ہے کچھان پر بھی صادق آتے تھے اور وہ کھوئے کوئے می رہتے تھے۔ کیک اس کے ساتھ دو اپنے لہاس اور ذاتی صفائی ستحرائی کا بھی بہت نمیال رکھتے تھے۔ تھے ہو ہے تھ پر استری شدہ چینٹ، شرث اور نمائی رکوٹ اور نہایت نفس کا کیاں انھیں دوسرے پر وفیسروں ہے متاز کرتی تھیں۔ اور پھر وہ کوارے بھی تو تھے۔ ایک شائدار الی جیل بچلے۔

ان کا پڑھانے اور سجھانے کا انداز بھی بہت خوب تھا۔ وہ فلنے کے مسئلے کواپ طلبا کے سامنے
ایس بیش کرتے کہ وہ انھیں خود اپنا ہی مسئلہ کا کیا حل
ایسے بیش کرتے کہ وہ انھیں خود اپنا ہی مسئلہ محسوں ہوتا۔ پہلے وہ انھیں سے اپوچھتے کہ اس مسئلے کا کیا حل
ہے، اور چھر سب کی رائے لینے کے بعد میں بتاتے کہ کون کون سے فلنے نے اس سئلے کے بارے میں کس
مرائے کا اظہار کر دکھا ہے۔ کوئی ذہین طالب علم اگر کمی فلنے نے شکلے عمدہ حل ڈھویڈ تا تو اے داد
و جبوے کہتے کہ سطی تو فلاں فلنے نے نکالاتھا۔

سلی کو یاد تھا کہ اتبال کے قلفے کے بارے میں سیکڑوں مضامین اور درجنوں کتابوں ش مغزباری کرنے کے بعد بھی دوکنفیوزتھی کہ اقبال کا فلٹ تھا کیا۔لیکن آ نتاب اتبال نے ایک دن اے باکل یائی کردیا تھا۔اس دوزودکاس میں آئے اور بلیک بورڈ پرجیومیٹری کی ایک شکل بنادی۔





'' سر کوئی ایک کتاب بتائے جو یں ان چینوں میں پڑھ سکوں۔'' استے وقت میں ایک سوال سو پنے کی مہلت تو اسے ل بی کئی ۔

ر پ ب رساو سال میں ہے۔ " فردیا کرستیواکو تو ہر موگی نہیں۔ایسا کروو بشری رتمان کا کوئی نادل پڑھاؤ۔" " سروا آپ جھے ایسائی نالوکت بچھتے ہیں؟" اس کے معصوم سوال پر شی بٹس ویا تھا۔ " تم ایسا کروکہ فیجی نزم پر کوئی اچھی کی کماب سرج کرو۔اور پھرو پھھوکہ فیجی نزم والیاں خوا تمن کو جوحقو تی ولانے کی بات کرتی ہیں،ان ہی کون کون سے حقو تی ایسے ہیں جواسلام نے پہلے ہی مورت کو دے رکھے ہیں۔" یہ کہر میں چلئے کے لیے مڑا تو اس کی آواز آئی:

"اچياس، پيرنون پر بات ہوگي۔"

چھٹیاں شروع ہونے کے تین چار روز بھر بھی اس کا فون ٹیس آیا۔ بٹ سے بات بھولنے کی کوشش کر رہاتھا کہ میں اس کے فون کا منتظر تھا۔ ایک روز بارہ بجے کا گھنشہ بجتے ہی اس کا ایس ایم ایس موصول ہوا:

"مرودی از سکنی کین آئی کال پیرائٹ نا ؟؟" "لیں \_" میں نے آگریزی کے تین ترفوں پر مشتل جواب بھیجا ۔ کچھ سیکنڈ بعد میر سے مو پاکل کاٹھٹنی ناکری تھی ۔

> " ميلومر، ميل بول، هيل... ملني... آپ کوڏ سڙر ٻٽونيين کيا نال مر؟" " نبيس فرمائيء"

"دوہ بچے ابو کی التبریری ہے اسلام پر تو بہت کی بکس لگی ہیں کیکن شی شوم پر بکس ٹیمس ٹیمس لرہیں۔" بیسے جو ہوئی التبریری ہے اسلام پر تو بہت کی بکس ٹیمس لگی ہیں۔" بیسے جو ہوئی اقعا اور بچے معلوم تھا کہ وہ برموضوں پر ہر بری بھلی کتاب کا نام معلوم کرنے اور پھراسے مقامی لائبریر یویں شی دھویڈنے کی ماہر تھی ، مواس کا فون بات کرنے کا بہانہ ہی تھا۔ بیس شاید تور بھی بیے چاہتا تھا، موہم با تیمس کرتے چلے ہے۔ برقع میں ملوں اپنے جم سے دوروہ صرف ایک آواز تھی سر کی پھنگی ہوئی آواز ، جو رات کے اس وقت ایک الگ جم محسوں ہور ہی تھی۔ اس نے بچھ میں تین چار مرتبہ ہو چھا بھی کہ کیا جو رات کے اس وقت ایک الگ جم محسوں ہور ہی تھی۔ اس نے ناوی تھا اس لیے جس نے کہا کہ ٹیمس بھی نے کہا کہ ٹیمس

اس کے بعد انھوں نے اقبال کے تصور حقیقت اور تصویر خودی کی بھی تعوزی تھوڑی وضاحت کر دی۔ سکٹی اور باتی سارے طلباس پر بہت سرور اور طلمان تھے۔ انھیں سطمان و کی کرآ قاب اقبال نے کہا' مشروری میں کے اس اذکار چھی فقیان کھول۔' اور کلاس کو تیران، پریشان چھوڑ کرچلتے ہے۔

8

"قى، آپ كۇئى كچو بوچھائى؟" وواكىدىم كجرائ كى اور "مين سر، كچوخاش قيين" كېتى بولى يېچى بەرگىي جھىلىنى جواكەمى نے اسەلىمىرى كرديا ہے۔ جب جيز چھنى توشى نے اس سے كہا: " تاسئى بىكى، كچھائے كھى جينا سے إنهيں؟"



رى موتى بدوه الكاباته قام موساً فآب اقبال كركر حك ميز تك ينجى براب عجاف

كول بستر من تبديل بوچكى بوتى ب \_ آفاب اقبال ديميت بين كمللى في اي ماياك فيج اوراس

مبی فض نے لمی کا بیش کے نیج کہا ہی میں مکن رکھا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے

منے سے منع طا کرمجت کرنے لگتے ہیں۔ و کھ اور غصے سے آفاب اقبال کا کلیج کٹے لگنا ہے۔ وہ چاہتے

ہیں کہ اس مبیب شخص کی گردن د بوج لیس لیکن اٹھیں مجسوس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور باز دوّل مثل

جان نبیں ری ۔ وہ بستر کے ارد گرو تھوتے ہیں تا کہ سکی کی آ تھےوں میں جما تک کراہے بچھٹرم دلا

سکیں سلنی ان کی جانب دیمیتی بھی ہے مگراے ان کی حالت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آفآب اقبال کا بی چاہتا ہے کہ ابھی زیمن بھٹے اور دواس میں ساجا کمیں۔ زیمن تونیس کپٹٹی، البتدان سے کرب کی شدت

ے نواب کا پردوشق ہوجاتا ہے اوروہ خود کوائے بستر پرایے جاگا ہوایاتے ہیں کسان کی سائسیں وعوکی

ر بن من حیال آیا بیکن دور سوال بن بونهارشا گرد ہے کرنے کی منطق طاش شکر سکے۔

اس خواب پرفور دخوش کرتے ہوئ قاب اقبال نے دوکھتوں پر خاص طور پر بہت خور کیا۔ ایک بید انھیں ملنی کے کمی فیرے ملنے پر اس قدر صد کیوں محسوں ہوا، اور دوسرے بید کہ آتھیں بین خیال کیے آیا کہ ملنی جین نفس اؤکی، مہیب چرے اور بھاری تو عدوالے ایک شخص سے تلاط ہوسکتی ہے۔ کیا ملنی کے والدصا خب اس کی شادی کمی تو ندیل مولوی سے کرنے کی تیاری کردہے ہیں؟ آفاب اقبال آرى۔ جمعے يه احساس بھي بواكر جمعے ابنى ايك خاتون شاگردے رات كے اس اللم اتن لمبى بات

چية نبي كرنى جا بي ليكن مي نے اس احساس كود باديا۔

پ س س ب ہاری منظو نی زم اور اسلام کے بچھ و پر بعدائ موضوع پر ہونے گلی کہ یں مگر بٹس کیا کرتا ہوں، میرے شفظ کیا ہیں اور جھے کیا کیا پہند ہے۔ اس نے جھے اپنی پہندہ اپنی عادتوں اور اپنے مشغلوں کے بارے میں مجی بتایا۔ اور میں اس کی کھنتی ہوئی سر لی آواز کے سحر میں جگڑ اکتنی ہی ویر تک اس کی یا تیں سنار باران یا توں میں میرا صدریا دوتر ہوں ہاں پر شمتل تھا۔ وات کو جب تیمن نگا میگتو اس نے کہا:

"مر،ایکبات کروں،آپ ائنڈ توٹیس کریں گے تا؟" "تیں،" میں نے دات کے ذھلے پن سے پیچل ہو کرکہا۔ "مر، مجھے لگتا ہے... میں آپ کولائک کرنے گلی ہوں۔"

9

راوي كايمان

آ فآب اقبال قلنے کے ایک ویانقدار طالب علم تو ہو سکتے ہیں لیکن فکش میں انسانی ردواد کو دیانقداری سے بیان کرنا کچھ اور مٹی رکھتا ہے۔ سلنی عمی آ فآب اقبال کی دیچیں چھٹیاں شروع ہوئے کے بعد ایک مدات نون پر ہونے والی بات چیت سے پہلے ہی اس مدسے بڑھ پیکی تھی جس مد تک ایک استاد کو اپنی کی ذیبی شاگروں و کچھی ہوئی ہے۔ س کے دیگر اسباب کے طاوہ وایک سب ایک خواب تھا جو آھی ذور آ فآب اقبال نے دیکھا اور وہش کے مٹی کھو بنے کی گی روز تک کوشش کرتے رہے۔

آفآب اقبال نے تواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہوئی کے کرے میں ملیٰ کے ساتھ میٹے بی کی کرے میں مسلیٰ کے ساتھ میٹے بی کداشتہ میں ایک ہوتا ہے اوسلی اس سے بی کو جاتی ہے۔ یہ دکھی کر آفآب اقبال پے جسم میں حسد کی ایک اہری دوڈتی محوں کرتے ہیں۔ اس آدی کے چرے پر داڑھی ہے اور وہی کہ خواس کے کھٹوں سے بھی نے چکے آتی ہے اور جس میں اس کی تو بعد اور وہ ایک کی تو بعد ایس سے میں اس کی تو بعد ایس سے میں اس کی تو بعد ایس سے میں اس کی تو بعد ایس سے میں سے داڑھی ہے واری ہو میں اس کی تو بعد ایس سے میں ساسی کی تو بعد ایس سے میں موسد تے واری ہو

ک طرح چل ربی ہوتی ہیں۔

آ فآب اقبال کی والدہ مد الکریم تمام محراس قاعدے کی پابندر ہیں کہ جب بھی تھرے باہر قدم نکالتیں، برتع اوڑ ھر جا تیں۔ ان کے شوہرا قبال محمد خال نے بہت کوشش کردیکھی لیکن انھوں نے بر تع ترک ندگیا۔ وہ دو اقبال محمد خال کا دور پار کی کرن تھیں اور ان سے پر دو نہیں کرتی تھیں۔ اقبال محمد خال ان کے حسن تھی ہے متاثر ہوئے تتے اور پنجاب پبلک سروس کیسٹن کا استحان پاس کرنے کے بعد بڑے امتحان پاس کرنے گاری کا دور کا دور کے امتحان پاس کرنے کے بعد بڑے امتحان پار کرنے گاری کیسٹن کا استحان پاس کرنے کے بعد بڑے امتحان کے بال دشتہ بھوا یا تھا۔ انھیں ان کے گھروالوں کی بیشرط بجیب تی تھی کہ ان نکارت مارا مولوی پڑھے گئی کہ ان کا تھی کہ ان کیس کے اللہ تھے کہ کی کریچن خاتون کے ساتھ تجربی تھی۔



میرے ذہن میں دات کی بات چت چانا شروع ہو گی اور میں نے خودگو بہت مسرور محسوس کیا۔ میں پچود پر اپنامو باکل ہاتھ میں پکوکر اس کا ایس ایم ایس دیکتار ہااور پھراسے دو گفتلوں کا جواب دیا: ''المس او کے۔''

شاید بھے یہ بواب نیس دینا چاہے تھا۔ شاید میرے اس وافقوں کے بواب نے اس کے لیے

کوئی دروازہ ساکھول دیا۔ بہرحال، اُس رات اس کا فون مجر آیا۔ جھے تو تع تھی کہ دو کل کی رات پر

معذرت ہے بات شروع کرے گل اور شرب اس پر تخق ہے واضح کردول گا کہ اس ہے بات چیت کا یہ

تعلی مطلب نیس کہ دواہنے ذہن میں کمی اور خیال کو جگہ دے۔ گر اس نے کل بی کے موضوع ہے

بات شروع کی جو ابعد میں میری اور اس کی ولچ پیواں، اس کے خاتمان کے چھوٹے چھوٹے ولچ پ

قصوں اور اس کی کلاس فیلوز کے میر سے تعمل تنجیالات کی جانب مرحمی ہوتی اور بھے لگا کہ ان چھوٹے

کی آواز رات کے سمندر پر کمی ولفریب ہوا کی طرح تیر تی محسوس ہوتی اور بھے لگا کہ ان چھوٹے

ہوٹے تصوں ہے زیاد وج ہے داراور کوئی بات بیس جوشی رات کے اس وقت سنتا چاہتا تھا۔

ہوٹے تصوں ہے زیاد وج ہے داراور کوئی بات بیس جوشی رات کے اس وقت سنتا چاہتا تھا۔

رات کی یے فون کال روز کا معمول بن گیا اور مجرایک دن اس نے کہا کسر، عمل آپ سے ملتا چاہتی ہوں۔ عمل نے اسے بتایا مجل کہ فون پر ہماری آئن زیادہ بات ہوتو جاتی ہے، مجر سلنے کی کیا ضرورت ہے۔لیکن اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا۔ آخر ایک دن اس نے جھے ملاقات کا ایک ایسا انو کھا طروتہ بتا یا کہ جھے ملاقات کرتے ہی بنی۔

موایوں کہ یس نے اے کہا تھا کہ بچھاں شہری بہت ہوگ جائے ہیں۔ اگر کس نے بچھ تھارے ساتھ وکیے لیا تو کیا سوچ گا؟ دوسرے یہ کہتماری شیلی بھی بہت کز رویڈ ہے۔ اگر کسی نے تھاری فکایت لگا دی تو تھارے لیے بھی گزیزہ وجائے گا۔ ان خدشات کواس نے بھی حقیق قرار دیا تھا اوراس روز سو بائل پر ہماری آتی ہی بات ہوئی تھی۔ گرا گھے روز اس نے بچھائیں ایم ایس کر کے کہا کہ اس نے ما تات کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، جو وہ بچھے رات کو بتائے گی۔ شی بے چین ہے رات کا

رات کواس نے جھے فون کیا تواس کا موڈ عام دنوں ہے بھی زیاد واچھا تھا۔اس نے جھے کہا کہ ابوب پارک چی ملیں محے میرے بیچان لیے جانے کے خطرے کا حل اس نے بیڈکالا کہ جس ملاقات 11

ملنی نے جب ال دات تین ہے کے قریب مجھ سے یہ کہا کہ "مرہ بھے لگا ہے کہ ش آپ کو لائک کرنے گلی ہوں " تو مجھا ہے دل میں سرت کی ایک لہری پھوٹی محموس ہوئی تھی لیکن میں نے مسنوق فصے کا اظہار کرتے ہوے اس کی سرزش کی تھی اور کہا تھا کہ دات بہت ہو چکل ہے، اب فوان بند کرے موجا ک

الحطرود فيح افعاتوم وباكل يراس كالسراع اليرم وجودتها:

"مردآ لی ایک دری سوری آلی جوپ بودون ما تنشه بث آلی بیگ بور پارڈن فورا بی تصریک دیٹ بو مائٹ ناٹ جو انکشائی"



93

92

کے روز جینز اور شرٹ پھی کر آؤل اور میری آگھوں پر سیاہ چشمہ ہو۔اس کے نظاوہ اس نے جھے اپنی شیویز ھانے کا بھی مشورود یا بھی ایک بفتے بعد ملنا تھا اوراس دوران بچھ شیو بالکل ٹیمیں کرنا تھی۔ ''اورا پنابندوبت کیے کردگی؟''، ھی نے اس سے پو چھاتھا۔ '' آپ سب نے مجھے ہمیشہ برتنے ھی دیکھا ہے تا؟''

"بال... كيول؟" "ميرے بيچان ليے جانے كا تو موال بى پيدائيس ہوتا۔ ش آپ سے برقع كے بغير لمول كى:"س نے جواب ديا قدا۔

12

آفآب اقبال سلنی سے تعلق کو صرف موبائل فون تک بی رکھنا چاہتے تتے۔ بالشافہ طاقات سے وودووج بات سے استراز کرد ہے تھے۔ ایک آوبدنا کی اور اور دوسرے میدکدہ سے تھے کہ سلنی است میں اپنی ولیے پی کا اظہار کرچکی تھی اور انھیں لگتا تھا کہ طاقات جے ووط نیس کرنا چاہتے تھے سلنی ان میں اپنی ولیے پی کا اظہار کرچکی تھی اور انھیں لگتا تھا کہ طاقات کی صورت میں یہ طے ہوجائے کا کہ وہ ان کی گر کر نظر ہے۔ وہ یہ بچھتے تتے کہ ان کی شادی کی عمر نگل جی ہوئی تو اپنی بہنوں سے کہ کراریخ میری کر لیس گے۔ چالیس بیالیس سال کی عربی میں میال کی لؤی کے ساتھ ڈیڈنگ کرنا انھیں اظاتی طور پر پچھا تھا محمول جیں ہور باقی۔

اس بارے میں بتانا ہی ہوگا ، اورانھوں نے مطے کر رکھا تھا کہ وواس بات کو پوشیدہ فیمیں رکھیں گے۔گر ان کے خیال میں ابھی وہ مرحلہ نہیں آ یا نعا کہ اس بارے میں بات کی جاتی ۔ ان کے ذہمن میں سیخیال بھی تھا کہ شاید وہ مرحلہ آئے ہی نہیں توخواہ تو اوا کہ ہے کا رہی بات ملکی کو بتانے سے کیا حاصل ہوگا۔ اب جب ملمئی نے ان سے بے پر دو لینے کی بات کی تو ان کے اندر کا کھو تی ذہمن بیدار ہوگیا۔ مسلم کا کہ کہنا ان کر لیے انستانی وجو ۔ وکھین خاص ہوا تھا کہ وہ طاقات کے دوز پر تھے میں نہیں ہو

13

یں آن بحک خود کوشادی کے لیے ذہی طور پر تیار تیں کر سکا اور سکنی سے پہلے کی لؤگ کے بارے ہیں آن بحک خود کوشادی کے سالے پر جب بھی خور کیا ،اس سے دور بھا گئے گی ایک امیں اور بہنوں کے کہنے پر جس نے شادی کے معالمے پر جب بھی خور کیا ،اس سے دور بھا گئے گی ایک ایک ایک وجہ معلوم ہوئی جو جس اٹھیں تیس بتا سکتا تھا۔ میر سے دالدا قبال مجد خال نے دوشادیاں کی تھی ۔ جن دؤول وہ دو مری شادی کے چکر میں تھے، تھر میں تجیب ما ماحول تھا، جسے ہم سب کسی بڑی آفت کا انتظار کردہے ہوں۔ ابوہم سے خوشی خوشی بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہم سب سبے ہوں در سبتے۔ بکد عمی آو خصے میں بھی رہتا۔ وہ مجھے باز وے پکڑ کرکوئی

M

بات کرنے کی کوشش کرتے تو باز و چیز اکر بھاگ جاتا۔ بچوں کے لیے باپ کا کر دار مثانی ہوتا ہے۔ وہ میں و کھے سکتے کر ان کا باپ ڈوا تین میں ولچپی لیتا ہے اور ان کے سروں پر ایک ادرا کی تھو بخہ کے چکر میں ہے۔ :ورایو کی دوستیاں تو اور بھی ٹوروں ہے تھیں۔ پہائیس کیسا شوق تھا ان کا۔ تی ہی ٹیش مجر تا تھا ان کا تورتوں ہے۔ اور ٹورتی بھی ایکی احق تھیں کہ سرجھ کا کر ان کی باتوں میں آ جاتی تھیں۔

ويسيى "انحول نے ایک دوز بتایا تھا۔

ای نے جانے کیے آئی بڑی ناانسانی برداشت کر لی تھی۔اس کے بعدانحوں نے ابوے ترچہ دسول کرنے ہے بھی انگار کردیا۔خود ایک اسکول میں پڑھانے لگیس۔ باقی وقت میں بھی انحوں نے دکانوں ہے کپڑوں کی ممانائی کا کام پکڑلیا تھا۔ جھے بیسبدد کیچ کرفیرت آئی تھی،اس لیے میں نے ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے ٹیوٹن پڑھانا شروش کردئ تھی۔میراا بنا خرچہان ٹیوٹٹرے بی نکل آتا تھا۔

پویا ہے ہے ہے اس جھے؟ انھیں کیا بھا تھا اسے؟ کیا کی تمی ان کی زندگی ش جودہ اتّی مورتوں کے

ابدا اسے کیوں جھے؟ انھیں کیا بھا تھا اسے؟ کیا کی تمی ان کی زندگی ش جودہ اتّی مورتوں کے

چھے جما سے تھے؟ میں ان موالوں پر بھردوانہ فوران کی وقات کے بعد تی شروع کرسکا۔ ان کے جمالًی

ز ان کی جائیداد اپنے نام کرانے کی کوشش کی تھی۔ میں جب مقدمہ جیت گیا تو میں نے ان کی جائیداد

میں سے ایک پائی میں لی۔ انھوں نے چار پانچ سوکتا ہیں اکشمی کر دکھی تھیں، بس وہ اپنے ساتھ لے آیا

قداران کا بور کو جے ہوے ای کا تھر و کئی مرجہ میرے کا توں میں گونہا ہے:

قداران کا بور کو جے ہوے ای کا تھر و کئی مرجہ میرے کا توں میں گونہا ہے:

" کچونوگوں میں رومیمک سزیک جوتی ہے۔ جیمے کی کو بھین سے کوئی بیاری فیس جوتی؟

ان کی وقات کا دن جھے یاد ہے۔ من صبح بھے فون آیا تھا کہ ایوکو ہارث الکیہ ہوا ہے۔ چھانے مجھے منڈی بہاء الدین بلوایا تھا۔ میں فون سنتے میں بچھ کیا تھا کہ معالمہ آ کے کا لگنا ہے، در شد جھے منڈی ند بلوایا جاتا۔ ای کومیری ہاتوں سے معلوم ہو کیا تھا کہ فون چھا کا ہے۔ دہ میرے سامنے کھڑی کرز رہی

14

ہیکوں میں تھنے روجاتے۔

ایو کے پرانے فدر متاریار گرہے جری ایک طویل نشست ہوئی تھی۔ پی جانتا چاہتا تھا کہ ابوکا
انتقال کیے ہوا۔ اس نے بتایا تھا کہ ابوئی صویرے جب پی مردہ حالت بیں پائے گئے تھے۔ وہ جگہ
رمول ہیڈ در کس کے قریب تھی اور دیبا توں نے ہیڈ در کس کے کسی افسر کوفورا اطلاع دی تھی جور بتا بھی
قریب ہی تھا۔ اس افسر نے میرے ابوکوفورا کیچان کیا تھا۔ یار ٹھر کے مطابق آس نے اسے بتایا تھا کہ ابو
کے بال کیلے تھے اور جم پر کائی اور مٹی تھی ہوئی تھی۔ افھول نے صرف انڈ رویئز کہمیں رکھا تھا جس کے
اور ایک چھوٹا مما تولیہ پڑا تھا۔ یار ٹھر کا خیال تھا کہ ابور سول ہیڈ در کسی کی چیل بھی نباکر نگھے ہوں گے۔
لیکن ان کے باتی کپڑے جب ہے کچھ دور ایک ویران قطعے سے لیے تھے۔ یار ٹھر تیران تھا کہ ابو
جبل کے کنارے پر۔ اس نے اس جگہ کا بھی جا کڑ ویو بال ان کے قدمول کے بہت سے نشان
جبل کے کنارے پر۔ اس نے اس جگہ کا بھی جا کڑولیا تھا۔ وہال ان کے قدمول کے بہت سے نشان

تھیں۔ پھر دوصو نے پرڈھے گئیں اوران کی آتھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگٹ ٹی۔ جب بیٹ فون رکھ کران کے پاس پنجاتو انموں نے میراگر بیان پکڑلیا اور یو چینے آلیس کہ بتاؤ تمحارے ابوکوکیا ہوا ہے۔

دورور وکر صد کرنے لگیں کہ میں جمیں بھی اورای وقت منڈی لے چلوں تمام رائے ووروتی ہوئی گئی تھیں \_ ہونؤں پر یاحدیظ یاسلام' کاور دتیا، جس کالہی بھی التھا کا ہوتا ، بھی شکو سے کا اور بھی و ولفظ ان کی

ان کی قدفین کے بعد جب مہمان کم ہوتے وش ان کے بیڈردم ش گیا۔ یار محمد نے اس کے دورواز سے پر تالا لگار کھا تھا۔ ان کے بعز کے بیٹھے دوالماریاں تھیں اوران کے درمیان ایک کیبنٹ کی ہوئی تھی۔ بہر تھی ہوئی تھی۔ بہر تھی جوئی تھی۔ بہر تھی۔ بہر تھی گواس میں چاہیاں نگالیں اور کیبنٹ کال کے کولئے کی گوشش کرنے لگا۔ ایک چائی گلٹی کے کہنٹ کلی تو اس میں طرح طرح کی شراب کی بوتلی نظر آئیں۔ میں نے یار محمد کو دیکھا تو وہ مرجو کا سے کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا ایک کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا کے کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا کے کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا ایک کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا کے کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا کے کھڑا تھا مہیں نے میز برجہ کا کے تھے ناں ، اور مراد آباد شاہ



جہاں کے بینے مراد بخش کے نام پر قائم ہوا تھا جوشراب کا بہت رسیا تھا اور جے اور تگزیب نے شراب کے پیالے می شمار نبرویا۔

یو سے ان کا بیڈ آ راستے تھا اور ساتھ کی میز پر ان کی ڈائر کی رحمی تھی۔ بیس نے ان کی ڈائر کی کھو لی تو اس میں تغمیلی تحریر میں بہنے کم تھیں کی توں میں ان کی اور مجمی ڈائریاں بلیس جن میں سنڈی بہا ہوالدین کے آئے وقد میر کے بارے میں ان کے نوش ، ان کی ذاتی یا دواشتیں ، اشعار کا انتخاب اور نا قابل فیم جسم کا حیاب کتاب ، ب ایک ساتھ تکھا ہوا تھا۔ میز پر رحمی ان کی ڈائری میں آخری اینٹری پندرہ فومبر کی تھی ، مین کی وقات سے صرف ایک دن پہلے گی۔ آگریز کی کے اس فقرے کا context فوری طور پر میری مجمع میں میں آیا ہیں آلت بھی تھا کہ وقات سے پہلے اپنی آخری رات وہ ای معالم پر فور کرتے میری میری میں معالمی کھاتھا:

Why you had to do this Alamgir?

15

اید کی آبایوں میں اور نگزیب عالمگیر پر الگ ہے کوئی کتاب نیس تھی۔ ان کی باتی کتا میں و کیچ کر مجی تاریخ ہے ان کی بہت زیاد و دلچی کا کوئی ثبیت نیس ملا ایکن آ ثابوتد پر سے انھیں و کچی ضرور تھی اسے جے آپ قدیم تاریخ مجی کہ سکتے ہیں۔ ہوک جہاندگیری اور حوک بالبوری وہاں ضرور موجود تھیں۔ ای نے بتایا تھا کہ ان کا پہندیدہ فنی باوشا و جہا تگیر تحاجوان کی طرح عاشقاند مزان رکھتا تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید دوابنی وفات کی دات جہا تگیر کے اس او تے کے بارے میں موج دے شخص جی بہت زیاد مذکری واقع ہوا تھا۔

ا پئی بنی زیب النسا کی شادی شیں ہونے دی تھی جو بخلی کے قلص سے شاعری بھی کرتی تھی۔ شاید اور تکزیب کے دور کے بورے بچاس سال ان کی نظر میں تھے اور اس نقر سے میں انھوں نے اس کے بورے دور کامحا کمہ کرکے یہ وال اٹھا یا تھا کہ: "تسمیس ایسا کیوں کرتا پڑا، عالمکیر؟"

16

ابا کی ڈائریوں معلوم ہوا کہ وہ مونگ اور اس کے قرب وجوار کے دیمیات اور یہاں کے
لوگوں اور خاص طور پر گورتوں کے بارے میں تحقیقات کر دہے نتھے ان کا خیال تھا کہ بیالوگ ، یاان
میں ہے کچی ، یونانیوں کی اولا وہیں۔ ان کے تقمیر ہے ہوئے تقوش انجیں اپنے وجوے کا ثبوت گئے
ہتے۔ وقت کے ساتھ ان کا رنگ گذری ہو کمیا تھا لیکن ان کی جسمانی سافت اور چیرے کے نقوش شی انجیس یونانید دکھائی ویتی تھی۔

ابو کی ڈائریوں سے معلوم ہوتا تھا کہ دو منڈی بہا دالدین کے قرب وجوار میں 'فکائیا' کا دہ شہر ڈھونڈ نے کی کوشش کرر ہے ہتے جو سکندراعظم نے راجا پورس پرفتے کے بعد دریا ہے جہلم کے کنارے آباد کیا تھا۔ نکائیا کے مطاو دردس شہر اس نے اپنے مجبوب محموث بری فیلس یابوی فالیا کے نام پر آباد کیا تھا۔ ابونے بشکری کے ایک ماہم آ تا اوقد پر سرارک بورل سٹائن کے حوالے سے دری کیا تھا کہ وہشم پھیاہے ہے جواب منڈی بہا دالدین کی ایک تحصیل ہے۔ ایک اور جگہ ابونے لکھا تھا کہ قب میلال اصل میں بیلن کے نام پر آباد کیا گیا تھا جو بونان میں ایک عام نام تھا اور شاید مکندر کی ایک ملک میں ای نام کی تھی۔

اُبْرِی ڈائری میں بینانی تاریخ دالوں آریان، جسٹن اور ڈابیڈ ورس کی اُن کتابوں سے اقتباسات بھی موجود تنے جوان کے کتب خانے میں بھی موجود تنے جوان کے کتب خانے میں بھی موجود تنے بگر پر اُنھوں نے لکھائے کہ دریا ہے جبلم کے کنارے مونگ کا تصبہ بی لگا کیا جوسکتا ہے۔ لیکن اس کے ینچے آگریزی میں ایک اور فقر ونکھائے، جس کی چھے بچونیس آئی:

I believe her ancestors were Nicaeans.

میرا دیال بے کدہ کوئی مقامی تورت ہوسکتی تھی۔ ایو کا ایک و فادار طازم یارد گوعرل تھا۔ اس سے اس کے بارے میں بوچھا جاسکا تھا، بھر میں نے بیر مناسب نیس سجھا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ وہ یارد کوعرل کی کوئی

قر ہی رشہ دارنگتی اور میر ہے کسی سوال پر یا دو کو ابو پر ایسا کوئی شک ہو جا تا کہ ابوائی کی کی رشتہ دار خاتون میں دلچپی رکھتے تھے۔ اور دو خاتون اگر اس کی بہت قر جی خاتون نگلتی تو مسئلہ مجی پدیا ہوسکتا تھا۔ ان دیبائی کو گوں کا پہنیں ہوتا کہ کس بات پر غصے میں آ جا میں اور مرنے مارنے پرشل جا میں۔ ابوکی جانب ہے نگائیا کی حاش کی طرح آن کی ڈائری کی اس ہڑ کی حال میں دلچپ ہوسکی تھی ، لیکن ابو سے وابستہ خواتمین نے میری اور میری ای کی زندگی میں پہلے ہی ایسی مشکلات پدا کر دکھی تھیں کہ میں ان سے نواستہ خواتمین ہے میری اور میری ای کی زندگی میں پہلے ہی ایسی مشکلات پدا کر دکھی تھیں کہ میں ان سے نواستہ خواتمین کے میں اور میری ای کی زندگی میں پہلے ہی ایسی مشکلات پدا کر دکھی تھیں کہ میں

ابو کی ڈائریوں کے مطالعے کے بعد سکندراعظم کے موجود و پاکستانی علاقوں پر حملے کے بارے میں روھنے کی مجھ میں دلیجی پید ہوئی۔ ابوئے ذائر یوں میں سکندر کی ایکتانی علاقوں میں آمد کے کے نتیے بنل سے بنائے ہوے تھے میں انھی کوئی بڑی دریافت سمجاتھ الیکن بعد میں میں نے ہے لڈلیم کی سکندراعظم پر کتاب پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ سکندر کا زُوٹ تو بور کی مصنفین نے بڑی حد تک در مافت کرلیا ہے۔ ووراحا بوری سے پہلے راحام تھی ہے ملاتھا جواس کا دوست بن کیا تھا۔ پھر دریاے جہلم کے پاراس کی راجا بورس سے مشہور جنگ ہوئی۔اس کے بعدوہ پنجاب میں آ مے برحتا جوادریا ہے بیاس تک کیا۔ اس کی فوج و یعے ی کی برسوں کی ٹرائیوں سے ظک آ چکی تھی اس لیے اس نة مع بزع عصاف الكاركره يار مكندره نياكا آخرى كونا درياف كرنا حابتا تمااوراس كا خيال تما كدريا م الناكم بعدوود نياكي أخرى كوف اورسورج كطلوع موفى كامرز من تك بيني حاسة كار فوجیوں کی بےمبری کے بعدوہ دریا ہے بیاس ہے آ گے تو نہ کیا،لیکن وہ جو کتے ہیں تا کہ من حرام زاوہ تو جنوں کے دھر مواس کے مصداق و دجس رائے ہے آیا تھاای سے والی ندم یا بلکداس نے وریا ہے سندد كسماتحد ساتح ولانا شروع كرديا-اس كرزان عن ارسلو تك كا ديال برقعا كردريات نل وریاے سندوے لگا ہے۔ دریاے سندو تم ہوگیا تواس نے کمران کے سامل پرسندر کے ساتھ ساتھ جانا شروع کرد یا اے جس اس کی فوج کا بڑا حصہ بھوک، ہاری اور سیاب کے باعث مرکعی كيا- اوى دائريل على يتمام تصيات كري ورج كر كدوج تيس-دواكر يوريم معطين ك اكتثافات من اضافيرا وإج تواضي تاريخ كر بعائة ركيالوي من وليسي ليا وإيتي ما الم سلط عن ووزيادة كي نديز حريح المول في ايك جار كلما ضرور كرمونك تصبي ك كدا أن كرني جاب،

مگراس ست وہ کوئی پٹی رفت نہ کر سکے باتی دنیا ہے کئے ہوئے بعض ایسے لوگوں کے بارے بھی ہتا چلا ہے جنھوں نے ارسطواور دیگر ہونا نیوں کی دریافت کر دہ پاتھی کئی صدیاں گزرنے کے بعدا پے طور پر دریافت کیں۔ابومجی اپنے اس خبط میں ایسے ہی ایک آ دمی سکتے جے شاید سے فلط نبی ہوکہ دہ کسی اہم دریافت کتے رہے۔۔

عورتوں کے بارے میں آمی خاص دیا ہے۔ آموں نے اپنی ڈائریوں میں ان کے پورے نام بنی ڈائریوں میں ان کے پورے نام خبس کھے تھے اس لیے آمیں دریافت کرنا کائی نام کمکن تھے کا کام تھا، اور شائد ہے کار بجی ۔ مجھ نام بندی میں مجی تھے اور میں جیران تھا کہ ان ناموں کی تورتی آمیں منظوم ہوا کہ وہ نام افعوں نے تجودان مورتوں کو دیے تھے اور آمیں وہ تخصوص نام دیے کا باعث بندوؤں کی پرائی کتاب کو ک شعاصدتو تھی جس میں انھوں نے مورتوں کی جسائی خصوصیات انھوں نے مورتوں کی جسائی خصوصیات کے ان مورتوں کی جسائی خصوصیات کے بام کا دیا تھا۔

بہر حال، ابو کی ڈائریں ہے کوئی ایمی کتاب نبیں بنائی جائتی تھی جس میں کوئی الیمی نقاصل ہوتیں جو دنیا کے لیے مفید ثابت ہوسکتیں۔ خواتمین ہے متعلق باتیں مفصل نبیں تھیں اور ان میں بہت کچوان کے افرادی اسٹائل میں چیپا ہوا تھا۔ میں ایک مدت تک ان کے مطالعے کے بعد متعدد باتوں کے تہ بیک بنچ تھی ایکن سے ماری نقاصل ایک بیٹے کے لیے خاصی شرمناک تھیں۔

17

ایوب پارک پنج کرآنآب برازی کود کی کرموجت رہے کہ سلنی تونیس ۔ انھی پارک میں اسکی تونیس ۔ انھی پارک میں اسکیے گومنا مجب لگ رہا تھا۔ وہ بار بارا بنی بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ بھیرتے جے انھیں بیونک بوکدوہ کہیں اپنی جگہ ہے او بارا تار کیس اپنی جگہ ہے او بارا تار لیج سے گئے کہا ہے تھے گئے گئے کہا ہے تھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے تھے کہا ہے کہ

"124"

مقالجے میں؟ مجنی یونکینالو جی کاز مانہ ہے نکینالو جی کا مصرف مومن ہے تو بھی گزتا ہے ہیا جی سے کامنیس ہے گا۔''

"تو چرکیے بنے گاکام؟" سلنی دانوازی ہے اپنے دائمیں ہاتھ کی شمی کو یا میں بھیل پر مارتے بوے بولی اس فریدالفاظ ایسے لہج میں اداکیے تھے جیسے ان کا مطلب کچھ اور بھی بٹی ہو۔ آقاب بیسوج کرشرم سے سرکرادیے۔

" دونیس ملی نیس" آفاب ا قبال نے اپنی میک کے چیجے اپنی آنکھیں کیٹرتے ہوے بڑے خلوص ہے کہا، '' میں صدق دل ہے ہے محتابوں کہ اگر ہماری تاریخ نے ایک خاص ست میں سفر شروط زیر تو ہم سب تباہ ہوجا کمیں گے۔"

"اسلام كى نشاة الله نيك كوشش كرنے والے بھى تو بہت تلفى لوگ يى، وو جارى تباعى ك ذمدواركيے بو كتے يى،" سلنى اپن كهنو ل كوب كى بي بواش مارتے بوے يولى-

" بیزنا ۃ الآنی کے خواب صرف دھوکا ہیں سکنی ، صرف دھوکا۔ اسلامی دنیا ہویا چین ، جاپان ہویا ہندوستان ، اب مغربی تبذیب کو دی تبذیب کلست وے گی جوا یہ سے نئے ذرائع پیدا اور خود پیدا کر لے جومغربی و درائع پیدا وارے آگے کی چیز ہوں اور دوسرے یہ کس آئس اور نیکنا لوبق میں اور فکر وخیال کی دنیا میں مجمی وہوگ ایے نئے آئیڈیا نے لے کرآئم میں جومغربی فکرے آگے کے ہوں۔ سلمان ملک تو اس رمیں میں کہیں بھی اظر نیس آتے۔ جاپان نیکنا لوبی میں آگے ہے لیکن ہم اے شرق کی طرف مغرب می کی ایک توسیح قراروے کئے ہیں۔ رہ جینی ، تو وہ تو کا لی کرنے کے ماسر ہیں، پھران کا نظام بھی جامد تم کا ہے۔ ان کی بھی ڈی کی گی گروتھ جیتی مرض ہوجائے ، و مغرب سے نیچے می رہیں گے۔"

ان اقبال کی کیا بات ہے۔ اصل میں ان کے زبانے میں فیمنظر کی کتاب دی کلافن آف دی میں است کا بڑا شور تھا۔ پھر کیا ہو وہ مرکبیا کا شور اشحد دہا میں میں است کا بڑا شور تھا۔ پھر کیا ہو وہ مرکبیا کا شور اشحد دہا تھا۔ دو بڑی جنگوں کے درمیان کے فرصے میں واقعی بدگتا تھا کہ خرب والے آئیں میں می الرائز کر مر جا کیں گے۔ اس کے بعد مغلوب دئیائے مغرب می کی دی ہوئی آزاد ہوں اور انسانی حقق کا عزو تو چھا لیکن خود مغرب پر غلب پانے کا خواب خواب بی رہا وہ اور انجی مزید کائی فرصے خواب بی رہے گا۔

" مررآب پیچان آو محے تا بھے آسانی ہے؟" " ہاں ہاں، ایسی مجی کیابات ہے۔" لیکن پیر حقیقت ہے کداگر دوخود انھیں" ہائے" نذکرتی تودو

اے بھان نہائے۔

مجود پر بعدوہ ایک نئم پر ایک دوسرے ہے دونٹ کے فاصلے پر بیٹیے گئے۔ آفآب نے اپنے دل میں بیزوائش الڈ تی محس کی کہ دوسلنی کے سامنے میٹیے جا میں تا کہ دہ اے اپنی طرح رکہ کیے مکس گر انھیں اپنے و قاری محمل خیال تھا۔ انھوں نے سو چا کہ جب سلنی ان سے بات کرے گی تو وہ اے اپنی طرح و کی کوشش کر لیس مجے ہے کہ بروزوں خاموش رہے۔ پھرسلنی ہولی:

"كل فون يرآب كانى بريطان لك رب تع-"

" باں۔ مجھے پکا تھین ہے کہ پرویرسٹرف القاعدہ والوں کو پاکستان میں بناد دے رہا ہے۔ اللہ کرے یہ بات غلط ہو، لیکن اگر مجمع ہوئی توامر کے القاعدہ والوں کی تلاش میں پاکستان میں مجمی داخل بوسکا ہے۔"

" آپ آو خواو تو او پریشان ہوتے ہیں۔ کچھٹیس ہوگا ایسا۔ اور امریکہ آئجی کمیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے چیز ایل آئیس کان رکیس۔"

آفآب نے نظریں ملنی کی بانہوں پر کئیں۔ با میں کمنی پر قبیض کے بازد کے آگے اس نے جرے ہی رنگ کا ایک پر مسلیف مین رکھا تھا۔" جی آپ نے توثیق پکی رکھیں کم از کم۔" "" دسیس دوباف سلیوز کے ماتھ وہنی ہوں۔"

آ فآب محراك، مجريوك، مجريح مسئلة ورب كاندانغانستان ني كياكرليام يك ك

M

"م خیال... و ب یو کی الح الفظاتو بنیس آج کل پرویزمشرف کی حامی مسلم لیگ نے مجى النيخ نام كرساتي بم خيال نكايا مواب-" والمن بمينس ياني من ..." " الماليا... واتعى إبم كياايوب إرك ش اى صمكى باتم كرف آئ ين ؟" "تو محرادر كس م كى باتي كرنے آئے بيل؟" "كى اورتسم كى مثلاً آپ كواوركس كس تسم كى باتنس آتى بيك" " مجمع توآب نے با اور من جا آیا۔ آپ کوئی اور موضوع محسف کریں۔ شاید ہم ال پر بات كرعيس-" " آپ كر مر مى كوڭ ئيس رہنا۔ چرآپ برروز دسلے جوے اور خوب اسرى كي بوے كرے كيے بكن ليتے بي ؟" "يكام دُرال كليز كرويتاب-" "اوريسين يكون سايوزكرت بي آپ؟" "- yor" "موں ال اورآب كا تع كتى ا "توآپ نے اب تک شادی کون نیس ک؟" "فرصت ی نبیل لیا-" "آج كل توفرمت بنا؟ چينيال مجي جين-" "توكى ہے كروں؟" اس كے جواب ميں سلني سكرائي، پھر شرمائي، پھر يولى: "من توبس اليدى إو جدرى تى \_" كر كجدد يرخاموش روكركباء" كاب آب كوكون عظركا پندے؟" اور آ فآب ا قبال کی جائب سے کوئی جواب نہ یا کر گلاب کی کیاری کی جائب بڑھی اور گلاب كايك يود ، يركوني ايما محول و يحيف كل جدورة و تكدآ فآب اقبال في مجلى مرتباس كراياكو

آنآب اتبال في الى وانش جمارى-«ليكن سرمانسان كومساولت كاورس تواسلام نے ديا تھا۔ هورتوں كؤمزت تواسلام نے على د كاتھى؟" "تودية الورون كومنة! تويداكرت اسادات! صفور سيديم في ويتاق مديد على میجیوں کو برابر کا شہری قرار دیا تھا تا۔ تو غیر مسلوں کو برابر کا شہری کیوں ٹیس بیجیتے مسلمان؟ غلامی کا اسنیٹی ٹن ختم کرنے کے لیے بھی ابراہام لکن کوآنا پرا مورتس ہیں تووہ بے چاری ڈکس جوری ایل ۔ کسی غیرے مند جائی سے اتنافیں ہوتا کدوالدین محرفے کے بعد جائدادی سے شریعت کے مطابق اپنی بنوں کا حدی اُمیں وے وے ب برشری سے شاب بیر اے کراپنی بنوں کے پاس فی جاتے جما کہ ابنا حسد ہادے ام کروو۔ چودو موسال تک مطمان ال بات پر کشت و خوان کرتے دے کہ کی ایک بابشاہ کے مرنے کے بعد اس کا کون سابیٹا بارشاہ ہے گا۔ اربے بھی اکوئی قانون ہی بناد د کہ باپ کے بعد سب برابیا بارشاد ہے گا۔ ویٹ بھی تو ہے جنوں نے ٹرائیل اینڈ ایرر کے بعد مصطانہ ایکشن کا طريقسون لياسيد ليك كون ي آئم ن سنائم في كي تعييري تحي جوان كي مجد شر تبيس آري تحي اور بادشاه؟ بيد كبال عة كي ملام عن والمسام عن والمرتق و المراح كبال عة الخواسلام عن المام عن الم "يوآپ فيك ي كت بين بر مودودي صاحب بي يي كت بين" ملى جوان كي تقرير کے دوران اپنی مٹی پر ٹھوڑی ٹکائے مسلسل ان کے چیرے کود کھتے ہوے مسکرار ہی تھی، کچھ قائل بوتے اور کچی کا نبوتے ہوے اول۔ " إلمالا" أَفَا بِ اللِّل فَتِبْدِلُكُ إِنْ تُوجِم تُوجِم خيال فَكِيرِ أَبِ خُواهُ فُواه مِحْ لِبِل اوربيده كهاكرتى تحين" أقاب اقبال في ملني كو جيزت بوے كها۔ "مرئ مى كانوائش فى كاتب مرع بم نوال بول، اللى ف كما-"انسان خواہش کرے تو دنیا کے کسی بھی مخص کواپنا ہم خیال تصور کرسکا ہے۔ جب بندر اور انسان من خانوے فی صدیم نے کامن جی ، توانسان اورانسان می تواس سے زیادہ ہی ہوں گی تا۔"

A

"منیں جس دوزآپ نے میرے اپنا ہم خیال ہونے کی خواہش کی، ای روز ہم دونوں ہم

"الرحاب يلے على مير علم خيال موے "

خيال مو محظة"

دوران ایک دومرتبدان کے ہاتھ اور کا تدھے ایک دوسرے سے طرائے ، لیکن اٹھوں نے ایسے بوز کیا جیسے اٹھی اس کی نجرشہ ہوئی ہوا دوجیے وہ کوئی معمول کی ہات ہو۔ آقاب صاحب ادھراُ دھرد کیور ہے ہے کہ لوگ تکھیوں سے آٹھیں و کیور ہے ہیں۔ شاید بیان کا دہم تھا، لیکن وہ خود کو بہت اسمیر سند فیل کر رہے تھے۔ سلکی ان کی قربت کو اپنی تمام ترحیات میں اتار لیما جا ہی تھی۔ ایک خ تھ اقرآیا تو وہ او لی : "آ ہے سروائی پر قیضتے ہیں۔" سلکی نے خ کی فینڈک اپنی چیٹے پر محسوس کی تو یک بارگی لرز کی گئے۔

" آپ کوہاتھ دیکھتا آتا ہے؟" پہ کتے ہوے اس نے اپناہاتھ آ فآب صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ انھوں نے ادھراُدھر دیکھا۔ پارک میں پکولوگ جاگگ کررہے تتے جبکہ دو تمن جوڑے دور میشے پاتیں کررہے متنے۔ انھوں نے سلمی کا ہاتھ اپنے ایکی ہاتھ میں لے لیا، ایسے احتیاط سے جسے وہ کوئی طبی اوز ادا فحارہے ہوں۔

" د منیں، کچیفاص نبیں۔"

" محصة تاب و يجيع - ييكير يم على بتب في الله علب يب كرير كاويرن بوك "" "ا جها؟ يتوبت الجي بات ب"

''اورآپ؟ آپ دکھائے اپناہاتھ'' برکتے ہوے اس نے ان کا ہاتھ اپ واکس ہاتھ ش لایا۔ان کی تھیلی کی ہشت کے نیچ اس کی تھیلی بہے گرم محموں بموری تھی۔

"آپ کی مجی لومیرج ہوگی۔"

"ليكن ميرى يكيرتوتمحارى كيرے وفرنث ب؟"

"د خبیں،مردوں میں ڈفرنٹ عی ہوتی ہے۔"

"اور؟اوركياكياموكاميرعماته؟"

"آپى فىكرزىبت يارى يى - بكدمادا باتھى كافى كركش باپاتھے"

مطلب؟

''مطلب نرم ہے کافی عورتوں کی طرح۔'' ''لیکن میرے ہاتھ کی کئیریں تو مورتوں ہے ڈ فرنٹ ہیں تا؟'' سے مال معدی ہے۔ ان وہ مران وہ بیال اور ان کی سور کے اس سے ان کے دورو سری کی ان ان یا۔ ملکی

اللہ علی میں کو کھر دراہت کی پیدا ہوگئی تھی، جے صاف کرنے کے لیے اس نے دو تمن مرتبہ گلا بھی

کے لیج علی میکو کھر دراہت کی پیدا ہوگئی تھی، جے صاف کرنے کے لیے اس نے دو تمن مرتبہ گلا بھی

کے خلا ماکر ریکھ ردراہت موجود دی گلا تھا کہ اے ذکا م ہونے لگا ہے یا اس کا گلار عمام واہے۔

آفی با اتبال کا تی چاہا کہ دو اس مجول کو ملکی کے بالوں عمل لگا دیں۔ لیکن وہ انجاپا تے مران کی ہجھی کیا کرنا جا ہے۔

مہان کی ہجھی کیا کہ اب انجم کیا کرنا جا ہے۔

"ادو تحيك بو ... تحيك به ... ديش ويرى ناكس آف بو\_"

اس کے بعد انھوں نے چلنے کے لیے سلنی کو ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا جسے دواس کے سامنے راستہ کشاہ ہ کر دہے ہوں۔ دونوں خاموش تنے اورار دگر د کیاریوں اور پھولوں کو دیکے دہے تھے۔اس



سلنی سرادی " ہاں وہ تو ہے ... آپ کی ہارٹ لائن مجی اچھی ہے۔ آپ دل کے بہت اقتص ہیں " ووان کے ہاتھ کے درمیان کی تیر پر انگی چیرتے ہو ہے ہوئی۔ " پیدیکسیں میر اہاتھ ۔ ؤراہارٹ لائن کودیکسیں ... " اس کے کہنے پر آقاب اقبال نے اس کے داکمیں ہاتھ پر واقع ایک کئیر پر انگلی چیری۔ پھر

اس کے کئے پر آفاب اقبال نے اس کے داکیں باتھ پر داقع ایک کلیر پر انگی بھیری۔ پھر اپا تک سر افعایا تو دیکھا کہ ایک جوڑ ااٹھی کی طرف و کچر دہاتھا۔ انھوں نے ہڑ بڑا کرسکٹی کا ہاتھ تھوڑ دیا اور پھرخود پر قابو یا تے ہوے ہرمکن سکون سے بولے:

> '' ہمیں جاناچاہیے۔'' '' امجی تو بون گھنٹہ ہی ہواہے۔'' '' منبیں \_ پحرلیس کے انشا دانشہ'' '' امحا۔''

اس کے بعد دونوں خیلتے ہوئے پارک نے نظے سلنی ایک الگ رسٹے پر بیٹی اور گھر تے تھوڑی دوراس سے انگر و آھی ہو بھو تھا آگا۔ اسکوں میں اور گھر سے تھوڑی دوراس سے انگر و آھی ہو بھو تھا آگا۔ اب اب ال اس انگلے کی دوراس کے ساتھ گا ڈی پارک کی اور ساتھ ہی واقع اکتری کی ہو گئے۔ انھوں نے ایک دو کما ٹیس کال کر پڑھنے کی کوشش کی ، اور ساتھ ہی وائیس کی ایک بھوں نے ایک دو کما ٹیس کال کر پڑھنے کی کوشش کی ، ایک ان ان سے پڑھا ٹیس کیا ہے جود پر ابعد وہ اہم نظے اور گا ڈی میں بیٹے کرا ہے گھر تینی گئے۔ بستر پر لینے کے بعد و دکا تی در سے سے سے بیٹی طاق تا سے کو تھا تھی محول کو سے دے۔ سوجے رہے۔

18

آفآب آبال کومکنی کی آجھیں پہلے بھی پر کشش محسول ہوتی تھیں، لین ال بالا قات کے بعد جب ان آتھوں کے لیے اس کے چیرے کا پس بھر مجی ساسٹا آئیا تو انھیں وہ آجھیں اور بھی پرمندی آئیں۔ ان آتھوں کے ذیریس کتارے تقریباً ایک سیدھی قطار میں تھے، جبکہ بالا کی کنارے ذیریس کنارے کے بالشامل ایک نفیس کا توس لگاتے تھے۔ یہ بات انھیں پکو فیر معمول کی تھی کیونکہ انھوں نے فود کیا تھا کہ ان کے ادر گردموجود نے اور تر اوگوں کی آتھوں کے زیریس کنارے سیدھی کلیر سے

بہا ایک محکول آو کی کی شمل میں ہوتے ہیں۔ ای وجہ ان کے چیروں پراوای کا تاثر ہوتا تھا جو توں کی گرائی کے حماب ہے کم یاز یا و افظر آئی تھی۔ لیکن ملنی کی آتھ موس کے زیر یمی کنارے بھی کی قوس کی فیرموجودگی اور ہالائی کنارے بھی توں کی نفاست نے انھیں ایک فیرموجودگی اور ہالائی کنارے بھی توں کی نفاست نے انھیں ایک فیرموجودگی اور ہالائی کنارے بھی توں کی نفاست نے انھیں ایک فیرموجودگی اور ہالائی کنارے بھی کو گوگ کی سے پھوسوال کرتے وقت وقت یا مجسس کے وقت ان کناروں کی توس کو مید ماکر لیتے ہیں، اس لیے آفیا ہو کو کمانی کی آتھیں ہروت کچھ بہتی اور بھیس کی تھیں۔ ایس الگیا تھا کہ وہ اپنے تخاطب کی بہت کو مواور والحجی ہے میں رہی ہے۔ اس کی آتھیوں کے اعمر قرینے بھی انتہائی سیا واور چکھا و سختے۔ بات کرتے وقت وہ اپنے چیرے کوسید مانہ رکھتی بلکہ بھی با نہیں جو نے ہما کرتی بہتی وا کور چیک کی عادی بات کرتے وقت وہ اپنے چیرے کوسید مانہ رکھتی بلکہ بھی با نہیں جو نوٹوں، رخساروں، بوخوں اور خیس کی جو سے جو کو کی کاری کی باول اور شرے پر بے چیک سے کچھوجے ہوئے موس کی ایک آتھیوں، ہوخول اور خیس مرک بالول اور شرے پر بے چیک سے کچھوجے ہوئے موس کی تھی جو سے کھول کرتے ۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آتھیوں سے جڑت سرک کو گری بہت راز والی بات آگوا ہا جاتی ہیں۔ یہ وی آتھیوں تھی جن کی بائی آتھیوں سے جاتے کو کہ بہت راز والی بات آگوا ہا جاتی ہیں۔ یہ وی آتھیوں سے بہت کی بہت آتھیوں سے بائی آتھیوں سے بائی آتھیوں سے بائی اور ان ایسا بات کھی جو آتی ہیں۔ یہ وی آتھی ہی بی تو آتی ہیں۔ یہ تو کہ بی تو تو آتھیں سے بی تو تو تو ان کو ان

دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی ستواں ناک تھی ،اس کے یٹیج بالائی ہونٹ پتلا اور ذیریں مجی باریک لیکن ایک توس کی شخل میں تھا۔ یہ ہونٹ ایک پاؤٹ کی شخل میں بالائی ہونٹ سے جدار بتا اور دونوں ہونوں کے درمیان سے اس کے موتیوں جیسے وائتوں کی شناسب قطار دکھائی و یتی رہتی۔ مسکراہٹ کی مختلف صدود میں یہ وائت بھی کم اور بھی زیادہ دکھائی وسیتے اور آپ اٹھی اور زیاوہ و کیمنے سے شوتی میں کوشش کرکے کوئی دلجے ہات چھیڑو ہے۔

19

سلنی کے دالدصاحب کی اُون کال میرے لیے کوئی ٹوشگواریا ڈئیس، پھر بھی میں وہ کال بھی ہیلا ٹیس سکا۔ اتوار کو چنن کا دن تھا اور انھوں نے دو پیرے وقت میرے تھر سے تبریر کال کی تھے۔ انھوں

نے اپنا تعارف کرایا تو بھے جرت تو ہو لُکن بھے یا دے کدان کے بر فیلے لیجے کے سب میری پھٹی حس بھے ذورددار طریقے نے خردار می کرنے تک تھی۔ پہلی چیز جو پس نے سو پی تی وہ بہی تی کہ جس نے سلنی کو اپنی فیلی کے بارے جس سب بھی بتانے کے فیسلے پر عملار آ ھر بش بہت تا خیر کردی ہے اوراب جس پہلی فرصت میں بھی کام کروں گا۔ گر بھے بیرواتی سافقرہ لکھتے ہوے بہت تکلیف ہور تک ہے کہ تقتر پر میرے ساتھ کھیل کھیل بھی تھی تے تکلیف اس لیے کیونکہ بٹس اس خیال کا حالی ہول کدا نسان اپنی تفقر پر خود بٹاتا ہے اور خود میں نے اپنی زعمی ہے تو کر اپنے کے خود دراستے پیدا کے ستے۔ میری جدو جبد کے داست میں ایک چیز باربار آ کر حال ہوجاتی تھی اور وہ تھی میری فیلی کا ماضی سلنی کے والد نے کہا تھا کہ سلنی کو میرے بارے بھی سب بھی بہتا چیل کیا ہے اور اب میرے لیے مناسب ترین بیر تھا کہ بی فوری طور پر میں اس موضوع پر سلنی ہے بات کرتا چاہتا تھا مگر موبائل کی سم تبدیل کرنے سے بہلے اس کا اسک انس انجم ایس بھی تیا گڑ" آئی نیر وقات بوز والے لائز"۔

میں ملی کو بتانا چاہتا تھا کہ جموع ہو لئے کی نوبت تو تب آتی جب مجھ سے کوئی سوال پو چھا جاتا اور میں اس کا ظلا جواب و بتا۔ بظاہر ایک حقیقت کو چھپائے رکھنا ملکی کے زو یک جھوٹ پولئے کے متراوف تھا۔ شاید دوریائی اسک تھی کہ کری میچی تخف سے ذرما مبا بھی ترجی تحلق بن جانے کے براس کا اظہار نوکیا جائے تو یکی لقیے نہیں بلکہ جھوٹ کے ذمرے میں آتا ہے۔ گر میں یہ کیے طے کرتا کہ ملکی سے میرا تعلق اب اس مرسطے پر آپ چکا ہے دو جات بتا نالازی ہے؟ میراتو پی خیال تھا کہ ابھی ہم دو تی کے مرسطے پر بیں اورائیک ساتھ دزیمی کی بتانے کا خیال اگر مللی کو فدآیاتو میں اس کا کمی ذکر بھی ٹیس کروں گا۔ اگر اس کو بی خیال مللی کے ذبی میں موجود تھا تو اس کی تصور دارود تھی ، میں ٹیس تھا۔

برمال میں اس تا دوسورت مال پر بہت دکمی تعامر حسب مادت میں نے یہ طے کیا کہ ایک صورت مال کا کری بنیاد و موثر کی جائے۔

20

میرے کے لیے یہ بات جیب حمی کہ یہودی قلفی بروج سالی فوذا کے خیالات سے متنق ند

ہونے کے باد جود ش آئی جو تھی مرتبدا یک اسی صورت حال ہے دد چاد تھا جو سپائی نوز اکی ذندگی بیں جی چیٹ ہے۔ چیٹ آ چیکی تھے۔ بروی سپائی نوز ابلورانسان جھے بہت پند تھا لیکن مسئلیّہ جروقدر کے بارے میں اس کا نظریہ بیر تھا کہ تمام تر افقیار خدا ہی کو حاصل ہے جس نے انسان کی تقدیر بطے کر دی ہوئی ہے۔ میرا موقف بیر تھا کہ اگر مینظرید درست بھی ہے تب بھی قابل مگل ٹیس اور مینظریدانسان سے اس کی زندگی کے غیر موقع حالات بھی مگل کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔

سپائی نوزائے اپنے ایک استاد کی بیٹی سے بحت کی تھی اور بحت کرتے وقت سے بھول عمیا تھا کہ وہ لڑکی سیجی ہے اور وہ خود میرودی۔ حالانکہ میرودی تو صرف اس کا باپ تھا۔ بیں بھی سکنی سے تعلق کے دوران جاہتا تھا کہ یہ بات بھولار بھول کہ بیس ایک احمدی مال کا بیٹا تھا۔ آج زعر کی کے ایک اور اہم

مرطے پر مجھے پائی نوزاکی یاد آری ہے۔جب سپائی نوزا پر دوزگار کے تمام دروازے بند کردیے گئے تحقواس نے عدمے تیکانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ آئ میں اپنے یو نیورٹی کر بیز کو نیر باد کہد چکا ہوں اور مجھے کس نئے چٹے کا انتخاب کرنا تھا جو میرکی اولین مجت، یعنی تعلیم ،سے الگ ہو۔میرے پاس ایل ایل بی کی ڈگری ہے۔شایداب مجھے وکالت شروع کردنی چاہے۔

21

میلان کنریرا کے ایک ناول الا فانیت (Immortality) کا تذکرہ اس کے دیگر ناولوں کے نامب کر کیا جاتا ہے۔ بینا ول اس نے جیب بے گھری کے عالم میں کھا ہے، بلک گنا ہے کہ اس کا نہیں۔ کا ولی بینی گلز میں کہ اور ایک بینی کا جیا اول کی مرکزی کردارا کیلیس کو ایک ایک جہل قدمی اور چراس کے مال ایک ایک جہل قدمی اور چراس کے مال ایک ایک جہل قدمی اور چراس کے مال بیابی کی کہائی سنا تا ہے اور چرو دو مرے باب میں گوئے کی ایک کم عمر تداس بھی ایک قصد میں جاتا ہے جو گوئے کی ایک کم عمر تداس بھی ایک میں تدا ایک میلی شدہ امرین جو گوئے کی ایک کم عمر تعالی بھی تا کہ میں تدا ایک میں تدا ایک میں تدا اس میں گئی رہی ہے اور اس کے گئی تری ہے اور اس کے گئی تری ہے اور اس کے گئی ہوں تک کے گئی ہی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہی ہوگئی ہی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی

اول کے تیمرے باب میں ایکنس جس کے بارے میں اب کمیں جا کرکٹر پراکوخیال آیا ہے کدوہ کافی دیرے اپنے ناول کی مرکزی کردار کو بھلائے جیٹیا ہے، کے شوہر پال کاذکر آتا ہے۔ پال کا ایک دوست برنارڈ، جوٹی وی پرایک شوکرتا ہے، است ایک دوز بتاتا ہے کرایک فض اس کے کھر برآیا اور

اے بتایا کہ اس نے اے ایک ڈیلو ما مطاکرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برنارڈ اپنا' ڈیلو یا محول کردیجھتا ہے تو اس پرتو پر ہوتا ہے کہ'' تصدیق کی جاتی ہے کہ مسٹر برنارڈ برٹر بیڈ ایک سندیا فتہ جو تیا ہے۔'' طاہر ہے کہ برنارڈ جو اپنے آبائی چٹے سیاست کو چھوڈ کر محافت بھی آیا تھا، یہ بالکل پہندنیس کرتا کہ اے ندھرف 'ایک مستقد چوتیا' قرارد یا جائے بکساس بات کوایک ڈیلوے کے شکل بھی اے چش بھی کہا جائے۔ 'ایک مستقد چوتیا' قرارد یا جائے بکساس بات کوایک ڈیلوے کے شکل بھی اے چش بھی کہا کیا جائے۔

پال خود بھی ایک ریڈ ہوشو کی میز بانی سے محروم کیا جا چاہ اور سوچتا ہے کہ بم نیس جانے کہ
دوسر سے لوگ کیوں ہم سے نفرت کرنے گئے ہیں۔ ہم ش کیا بات اُمیں بری لگ جاتی ہے، اور کیوں
وہ ہم سے خار کھانے گئے ہیں؟ ش سے بھتا ہوں کہ میڈ یا ش اوورا یک پوڈ را بھی اس کی ایک وجہ ہے،
لیکن کنڈ پر اس سے بچواور متائج افذ کرنے کی جاب نگل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمار کی ذات محض
ایک واہم ہے، ایک الیک شے جو لحے شدہ نیس ہے۔ جھتی چر صرف ہمارا ایج ہے جس سے ہم بچپانے
جاتے ہیں؛ دوائج جو دومروں کی نظر ش ہوتا ہے۔ ایج سازی کے بارے ش سب سے بڑا آتم سے با
حاتے ہیں؛ دوائج جو دومروں کی نظر ش ہوتا ہے۔ ایج سازی کے بارے ش سب سے بڑا آتم سے بوات میں سے میں ایک فقر سے کو گو تھے کہ کر تے ہیں۔ اوران
میں سے کوئی ایسا تم ظریف بھی ثابت ہوسکتا ہے جو مرف ایک فقر سے کی عدوے آپ کے ایک کوایک
ایسار ٹ دے دے کہ حقیقت سے دور تک کا واسطہ نہونے کے باوجودا آپ کو دیکے کرائ فقر سے کا خیال
آنے گئے۔ جیسے کی تم ظریف نے برنارڈ کوایک سندیا فتہ چوتیا 'کہدیا۔ گوسٹے ایک بی کسی تم ظریفی
سے اپنی ال فائیت کو تحقیق نے برنارڈ کوایک سندیا فتہ چوتیا 'کہدیا۔ گوسٹے ایک بی کسی تم ظریفی

آ فآب ا قبال جم صورت حال میں مجنے ہوئے ہیں اس میں اُنھیں بھی اہمل فکر اپنے استی کی 
ہے۔ دہ اپنے سات اور خابی نظریات کی بنا پر اپنے لیے مخرف انداداور کا فرجیے القابات کے لیے تو

تیار تھے گر دہ یہ بات موج بھی نیس سکتے تھے کہ ایک روز اُنھیں اُڑ کیوں کو بننی طور پر ہر اساں کرنے

دالے شخص کے طور پر بدنام کیا جا سکتا ہے۔ مخرف، نفدار اور کا فرجی جمتیں کلنے سے اُنھیں خود پر کسی

فازی ہونے کا گمان ہوتا تھا: ایک ایسا فازی جو جنگ میں زقم زقم ہے اور اپنے زقم و کیے کر اپنے نظرید،

مانی کا فر برجم کا ایمان اور پختہ ہوجاتا ہے اور اپنی تابت قدی پر اور جھی تخر ہونے لگتا ہے۔ لیکن اُڑ کیوں

کو جنسی طور پر ہراساں کرنے والے شخص کا ایک انہیں کی طور گوار اُنیس تھا۔ اس اُن جے سے بینے کے لیے

دوس بے کو کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس متو تھا ایک پر وہ است خالف تھے کہ انھوں نے خور کو بار

والنے کے امکان پرجی فور کیا، لیکن ویگر باتوں کے علاوہ یددلیل بھی ان کے سامنے آئی کداس موقع پر
ان کی فیرستو قع موت انھیں ای اسی سے ستصف کردے گی جس سے بیخ کے لیے وہ موت تک کے
امکان پر فور کر رہے تھے۔ ایسے میں انھیں سلنی کے باپ کا یہ مطالبہ بہت چیونا محسوں ہوا کہ وہ اپنی نوکری سے مستعنی ہوجا کیں۔ انھوں نے وائس چانسلر کے نام اپنا استعنی تحریر کیا جس میں طاز مت جاری دکھنے سے انکار کی بنیاو ذاتی وجر بات کوتر اروپا۔ اس استعنی کی ایک فوٹو کا پی انھوں نے سلنی کے
والد کو می ارسال کردی۔

22

ائتس ومبر 2007 کی دات آفآب اقبال نے اپنی زندگی کے پرانے واقعات کو دنیا کے بکی افتاد اور نیا کے بکی افتاد اور نیا کے بلا افتاد اور نیا کے بلا افتاد اور نیا کے بلا افتاد اور نیا کے باوجو اور اللہ نی کہنا تھا کہ اگر بے نظیر ابنی اور لینڈی کے لیافت بائٹ میں جلے ہے واپسی پر آل کر ویا گیا تھا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اگر بے نظیر ابنی فوجو الین کی جان تھی کے ماتھو میں ملنی ہے ہوئی کے باوجو واس کی جان تھی کی سماتھو میں ملنی ہے ہوئی کے باوجو واس کی جان تھی کہنا تھی میں ابنی فردگی میں پیدا ہوئے والے مصائب کا بھی خیال آیا اور وہ یہ موجی رہے تھے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایک ایسے بھی بھی جو کے والے مصائب کا بھی خیال آیا اور وہ یہ موجی رہے بھی کہ جو ایک ہے لیے بڑے نقعیان کا باعث بھی جو بھی کہنا ہے کہ اور کی جانب لے جاتی ہے جواس کے لیے بڑے نقعیان کا باعث بھی کہنا اور ہے تھے کہ بھی کہنا اس کے نیم کی کے بیدو بڑے وہ تھی ہی کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے والی بات کرنے کے لیے کوئنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے والی اور ایسا اوقات بہتا ہے کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے وہ ان اوقات بہتا ہے کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے وہ ان اوقات بہتا ہے کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے وہ ان اوقات بہتا ہے کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے وہ ان اوقات بہتا ہے کہنا ان کی زندگی کے بیدو بڑے وہ ان اوقات بہت او تھی مداخلت؟

جس روز نظر کاتل ہوا آ قاب اقبال مجی لیات باخ میں موجود سے کرا چی سے ان کے بھائی خالدا قبال کا ایک دوست مجی ان کے گھر خمر ابوا تھا اورد والے طور پر جلے میں کیا تھا۔ صادق نام کا ووقت آقب اقبال کو خاصا تخید طالحواس کا تھا اورد و کسی قتل سوار جران کی اتاق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ووقت ان اے مری روڈ کے کسی مزار پر ملنے والا ہے۔ آ قباب اقبال کے پاس السے ضعیف الانتقاد لوگوں کے لیے وقت تھا نصبر۔ جلے کے دوز صادق مجی می محرے نائے ہوگیا تھا اور مجروات

سک دکھائی نیس دیا۔ رات بحک پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نوٹی باب قلم بند کیا جا چکا تھا اور آفآب اقرآب اقراب کے غصے میں بیہ بن کر کا دارات کی تاریخ کا کہ اور نوٹی کی اور نوٹی کی لیے کر سوجانا چاہجے سے اور صادق کا کوئی نام وفضان بھی نیس تھا۔ بارہ بج کے قریب دروازے پر دستک موفیا اور صادق ان کے دروازے پر نوٹوار ہوا۔ آفآب اقبال نے اپنی فیج کے برخااف اس پر تاراضی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ دم کا کا تیل موار جوان نے می کیا ہے۔ اس پر آفق با قبال کا خصود چند ہوگیا کی دوم کی کا چرود کی جا تو معداد تی کا چرود کی کا تیل دوم کا گئیوں نے صادق کا چرود کی کا تو معداد کی اور دان ہوگیا تھا۔

لیات با فی میں جلے کے دوران آفآب ا قبال نے حاضرین کی تعداد جائے کے لیے کئی بار
کھڑے بوکر جلسگاہ پر نظر دو اُل تھی۔ ان کا نیال قبا کہ بیجلہ نہ یاد و کا میاب جیش ہوا تھا۔ وہ لیات
باخ جے تو ہے کہ دبائی میں بے نظر دور دور تک بھر وہتی تھی، کئی جگبوں سے خالی پڑا تھا۔ جلے کے شرکا
جس بھی بھی بھی دوباق میں سے نظر دور دور تک بھر وہ بی تھی ۔ نظر کر کر کے اپنا گا اخراب کر بیشنے والی
برنظر حاضرین کا جو ش بڑ حانے کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ بنظر کی تقریر
کے دوران می بہت سے لوگ اٹھے کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ انھی و کھے کر آفاب کو بہنظر کا خیال آگیا
تھا۔ دہ کیا سوچی ہوگی کہ جس شہرے اس کے باب کی اٹس اور کا نہیجی گئی وہاں کے لوگ آج بھی اس
سے بھر دری کرنے کے لیے تیار نہیں؟ بے نظر کوراولپنڈی سے تھی شیس ملیں گی جو میں سے شاید دو،
سے بھر دری کرنے کے لیے تیار نہیں؟ بے نظر کوراولپنڈی سے تی شخصی ملیں گی جو میں سے شاید دو،
مگر کی شہرادر کینٹ کے ملاتے تیار نہیں؟

جلے نے کل کردوا بھی ایات باٹ الائریری کے پاس پنچ سے کہ ایک زور دارد ما کے گی آو' سنائی دی تھی۔ دما کا لیافت روڈ کی المرف بوا تھا۔ آئاب ہوا گا ہوا دما کے کی جگہ پر عمیا تھا اور زخیوں کو ایم لینسوں میں سوار کرانے میں عدو کرتا رہا تھا۔ وہاں بے نظیر کی لینڈ کروزرموجو وٹیس تھی لیکن کچھ لوگ کہد ہے تھے کہ دعما کاس کی لینڈ کروزر کے پاس ہوا ہے۔ شام سک پورے شہر میں پہلے اس کی سوت کی افواد گردش کرنے تھی جس کی بچھ بی ویر میں تھدیتی بھی ہوگئتی۔

وہ بھی عجیب دن تھا۔ آ فآب کو بڑے عرصے بعد کرا چی سے اپنی سوتیلی ای کا فون آیا تھا۔ سلطانہ آٹئی بہت گھرائی ہوئی تھیں۔ وہ رور وکرآ فاب سے اس کا حوال پوچیدری تھیں۔ ڈھائی ماہ پہلے

بنظیر کے قاطع پر کرا ہی میں جو تعلیہ ہوا تھا اس کی را پورٹنگ آفآب کے موشیلے ممانی جادید نے گئی ۔ آئی اس پہلے واقع پر ہی بہت ٹوفز وہ تھی ایکن بے نظیر کے تل نے تو اُٹھیں بلا کر دکھ و یا تھا۔ ان کے پہلے فون پر تو آفآب نے اُٹھیں دکھ طور پر بتایا تھا کہ وہ خیریت ہے بہلی درات کو ان کا پھر سے فون آیا اور وہ اس سے کوئی ایک مھفے تک بات کرتی وہیں۔ سلطانہ نے مارشل لا دور میں بھٹو خاندان کے لیے ابنی اور آفآب کے والد اقبال محمد خان کی جدروی کے قصے سنائے تھے اور بتایا تھا کہ آئی آٹھیں لیے ابنی اور ان سے تھے اور بتایا تھا کہ آئی آئھیں دلا سادیا اور ان کے تھم میں ایسا شریک ہوا کہ تور اس کی ابنی آ تھوں ہے بھی آنسو بر نکلے تھے۔ ابنی مال پرسوتن لانے کے آئیں سال بعد آفآب نے اس کی بان ہوسکتی ہیں۔

ور آج آت گئیں دمبر کی رات ووائے ذاتی دکھ کوائے ملک کے دکھ سے ملا کردیکے دیا تھا کہ ان دونوں کا سب کیا سے اور ان میں اقتر برکمیاں تک ملوث ہے۔

اگر دوائی آخری دن اپنا سرلینڈ کروزر کی جیت ہے باہر نہ نکالتی تو نی کا آب کیونکہ گاڑی کے اعد موجود دس کے کسی ساتھی کے جم پر قراش بحک نہیں آئی تھی۔ اُس کے جم پر قراش بحک نبین آئی تھی۔ اُس کے جم پر قراش بحک نشان کی ایک جانب زقم تھا جو امکانی طور پر پستول کا نبین تھا۔ پستول جانب دالے کی دوسری کو لی بھی شائع کئی تھی ، لیکن اس کے ساتھ بی جو خود کش دھا کا ہوا تھا اس کی شدت ہے اس کا سر لینڈ کروز رکے میں دوفیکے کے لیور ہے اس ذور ہے گرا با تھا کہ اس کی کھویز کی دوجگہ ہے کھل گئی تھی۔

محراس کی ذمدگی میں اور بھی تو بہت ہے had she not تھے۔ مثلاً اگر اس نے مشرف کے اللہ صحید پر دھادے کی تعایت شدی ہوتی تو ندئی جنوئی اس کی جان لینے پر یوں اتارہ فدہ ہوتے۔ اگر اس نے پاکستان شات نے کامشرف کامشورہ تبول کرلیا ہوتا، اگر اس نے فاردق لغاری کو پاکستان کا صدر شدینا پاہوتا، اگر اس نے مشرف کے ساتھ 2002 میں ڈیل کرلی ہوتی پاس ہے بھی پہلے، لیکن ایسے ہی کہا ہوتی اور کیر کے امتد اور کیر کا اور نور کی اور استہ مواد میں کی مدد کرکے اقتد اور کیر 1993 میں اسٹیباشسنٹ کی مجھی کہا تھا۔ ان میں طیارے کے حادثے میں ضیاء التی کی موت اور پھر 1993 میں اسٹیباشسنٹ کی جان ہے۔

ليكن اكرد كيما جائة واكتان كي يوري تاريخ على had it not been اور had it not been

ھیے اتفاقات ہے بھری پڑی ہے۔ اگر بھٹو کیارہ جزنیاوں کو پر سیڈکر کے ضیاء المق کوآر کی چیف نہ بناتا، اگر بھٹو جمیب الزمن کو پاکستان کا وزیرا ظلم تسلیم کرنے پر تیار ہو جاتا، اگر ایوب خان نے پاکستان میں سیاسی مگل کا راستہ روک کر 1958 میں مارشل لا نہ رگا دیا ہوتا، اگر 1951 میں راولپنڈی کے اس لیاقت باغ میں لیافت علی خال کو لئے نشر دیا جاتا، اگر جناح تیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی اختیال نہ کر گئے ہوتے تو باکستان کی تاریخ شا یو بہت جلاف ہوتی۔

کیکن پھر پاکستان کے تیام کی تاریخ ہم بھی تو بہت ہے۔ اعظم موجود ہے۔
اگر نہرو نے 1946 میں کیبنٹ مشن منصوبے کے بارے بھی ہے تکا سابیان شدیا ہوتا جو اس کی
عالفت پر محمول کیا گیا تو پاکستان کے تیام کا معالمہ کم از کم اس کلے دی برسوں کے لیے مل جا تا۔ اگر 1937
کے انتخابات کے بعد بننے والی کا گھر لی سرکاروں نے مسلم لیگ کے ساتھ اقتد اد میں وافر شراکت کا
فیصلہ کیا ہوتا تو شاید مسلم لیگ 1940 میں قراروا دِلا ہور میں یہ مطالب شکر تی کہ بعدوستان کے مسلمانوں
کے لیے الگ دیا تیس بنادی جا میں۔

لیکن اس ہے بھی پہلے اگر 1757 ہیں پر چھفر تو اب سرائ الدولہ کا ساتھ ویتا تو ہندوستان 
ھی اپنی کا لوئی قائم کرنے کی اگر پیزوں کی کوشش ابتدا ہی با کام ہوجائی۔ احمیش وابدا کی اگر ویلی پر
حملہ کر کے مربوں کوشکست شدیتا تو شاید ہندوستان میں ہمارا کوئی ہم وطن ایک مضبوط مرکزی حکومت
قائم کر لیتا۔ اس ہے بھی پہلے اگر اور گزیب اپنی فوتی طاقت اور فزانے کودکن کی فتح پر مضائع شرکتا جو
اس کے مرنے کے بچھ برس بعد پھرے آزاد ہوگیا، اور اس ہے بھی پہلے اگر تخت شین کی جنگ میں
مذہب پسند اور نگزیب کے بچائے فرہی دوادار دارا شکوہ جیت جاتا، اور اس ہے بھی پہلے اگر جہا گیر
اگریزوں کو تجارتی کو ٹھیاں قائم کرنے کی اجازت ندویتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اس
بارے میں حتی طورے کون کچو کہر سکتا ہے!

23

آ فاب اقبال نے تاریخ کے منتقبل کے لیے امکانات کی ہے انتہا کی کا جو تذکرہ کیاہے وہ فلنے کے شخصے میں سناۃ جر وقدرے جڑ جاتا ہے۔ یعنی ہوارے پاس فیصلوں کے لیے بہت سے آپش یا



بہت ی را ہی کھلی پڑی ہوتی ہیں اور ہم ان میں ہے کوئی ایک یا میکھ آ بشن منتخب کر کے اپنا مستقبل منتخب کرتے ہیں اور ایک طریقے ہے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔

ور خاوی بورس نے 1941 میں ایک کہانی کئی تھی۔ اُز گارڈ ن آف فور کنگ پالیمس اُن میں توریک پالیمس اُن میں کا کام جانا درور جر ہوگا: گھوستے گھماتے راستوں کا باغ ۔ یہتہددار کہانی ایک جینی پروفیسر وہری جنگ تنظیم کے دوران تازی جرشی ڈاکٹر ہوئن کے دستون شدہ بیان پر مشتل ہے۔ جینی پروفیسر دوسری جنگ تنظیم کے دوران تازی جرشی کے جاسوں کی جینے ہے۔ کہ برطانوی کے خواسوں کی جینے ہے کہ برطانوی خواس بھی ایک آئی فائیر کا ایک اہلکار برطانیہ بھی اُس کے رابط کارسک پنج چکا ہے اوراب کی بھی کمی خواس کی جی المیح دوران سک بھی کمی ساتھ کی برطانوں کی جی المیح دوران کی بھی المیح دوران کی بھی المیح اوراد برسانوں تو برطانوں تو برطا

جس جگہ برطانوی توپ خانے کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے قریب بن ایک ماہر چینیات ڈاکٹر
سٹین البرٹ بھی رہتا ہے۔ چینی پر وفیسراے طنے جاتے ہوے رائے میں اپنے آیا واحداد میں سے
ایک شخص کو یاد کرتا ہے جس نے اپنی زدگی وواجم ترین کا مول کے لیے وقت کرد کمی تھی۔ ایک کام ایک
ایسانا ول لکھتا تھا جو بہت شخیم و کریش ہواور جس میں گئی چھوٹی کہانیاں آپس میں انتہائی مشکل سے نظر
آنے والے راستوں کے ذریعے گئی ہوئی ہوں، جبکہ دو مراکام ایک ایسی بھول ہملیاں تیار کرنا تھا جو ماول
میں کی طرح شخیم ہواور جس کے دائے اس کے مجوزہ ماول می کی طرح جیدیدہ ہوں۔ مگر پھر ہوا ہے کہ یہ
دونوں کام کمل ہونے سے ملے کی نے اتے آل کے مجوزہ مادل می کی طرح جیدیدہ ہوں۔ مگر پھر ہوا ہے کہ یہ
دونوں کام کمل ہونے سے ملے کی نے اتے آل کردیا۔

چینی پروفیسر جب ڈاکٹر البرث کے گھر پہنچا ہے تو ڈاکٹر البرث یہ جان کر بہت فوق ہوتا ہے کہ
دو ای فضی کی اولاد میں سے ایک فیش سے متعارف ہور ہا ہے جس کے دول اور بحول ہجلیوں کے
بارے میں دو تحقیق کرتار ہا تھا۔ ڈاکٹر البرث چینی پروفیسر کو بتاتا ہے کہ دواس کے چینی پرواوا کے ناول
اور بحول جملیوں دانوں کا معمامل کر چکا ہے۔ اور وہ مل ہے ہے کہ ناول اور بحول ہجلیاں در حقیقت ایک
عی چیز ہیں: چین ناول بحول ہجلیاں بھی ہے اور ناول بھی۔

ڈاکٹر البرٹ چینی پروفیسر کو بتا تا ہے کہ چینی ناول میں راستوں کی کثرت مکان میں نہیں، زبان

میں ہے: یعنی دو ناول اپنے کی رائے ایک ہی وقت کے تخلف عاباتوں میں چیش فیین کرتا بلک دورات وقت میں کانی آگے تک چیلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر البرث کے مطاباتی چینی ناول نگار اپنی کہانی کے دوران کسی واقع کے ایک نے زائد فیج چی کرتا چاہا جا جا جا اوران نتائی کے نظاء الے افتاف دائے کہیں آگے جاکر آپس میں ٹل جانے کا امکان میں رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر البرث ایک آخری جرت انگیز انتشاف سے کر چینی پروفیسر آئے لئے بیک وقت دو راستوں ہے آیا ہے: ایک رائے ہے دوست بن کر اور

چین پر دفیسران حرت آگیز انگشافات پرسششدرره جاتا ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر البرث سے ملنے جن دوراستوں پر چلتا ہوا آیا ہے اُن میں سے کی ایک ہے بھی انحر ان جیس کرسکتا ، اور ندی وہ اُن میں کے کی ایک ہے بھی ایک رائے وہ کی سائی ہوئی کہائی ہے کی ایک رائے تو وہ ڈاکٹر البرٹ کا شکر ہےا واکرتا ہے اور مجراینا لیسول نکال کرائے تی کر ویتا ہے۔ اور مجراینا لیسول نکال کرائے تی کرویتا ہے۔

24

تقتر رکو بعض اتفاقات تفکیل دیے ہیں اور ہم و کجور ہے ہیں کد آ فآب ا قبال سلنی ہے یو نیورٹی

کے باہر طاقات کے فیصلے میں اس کی ایک تجویز کے poetic element پر بہت سوج بچار کر د ہے

میں لیکن اتفاقات بیش ہوت و ہیں میں موقت ایک اتفاقات ایسے ہوتے ہیں جو آبابی

اصل میں استبائی ہم معنی اور معنکہ نتر ہوتے ہیں لیکن اان کے سب کی گی ذعر گی میں بڑی بڑی تبدیلیاں

آجاتی ہیں۔ بیاں مجھے ایک قلم یاو آرہ ہی ہے۔ است کا اور اکستاک ہے۔ فلم میں جان ٹریو دلانا اور اس کا معنی اور الستاک ہے۔ فلم میں جان ٹریو دلانا اور اس کا ووست ایک آئی کے بعد اپنی کا دیش جار یک اور کی تجو ان است پر ایک لڑکا مینیا ہے۔ جس نے اس واردات میں وونوں کے لیے خبری گی تھی ۔ ٹریو دلانا اور اس کا دوست واردات کے دوران پہتول کے فائر سے جبح انت کے لیے میں کا مینی جان کی دورات کے دوران پہتول کے فائر سے جبح انت کے لیے کہا تھی ہور پر بی جانب رخ کرتا ہے۔ پہتول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچا تک سوٹرک پر کوئی بھی نشست پر اس کی جانب رخ کرتا ہے۔ پہتول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچا تک سوٹرک پر کوئی جاتی ہیں۔ نہیں ہوگی ہور پر بی خوان کے بارے میں لڑکے کی درائی جو ان کی موران کے باتی میں ہور کوئی جو ان کی موران کے باتی سوٹرک پر کوئی ہوگی ہور کی تی جاتی میں کے۔ اپن کے بارے میں کوئی جاتی ہورک پر کی تی جاتی ہورک کی جو درائی ہورک کی جو باتی سوٹرک پر کوئی جاتی ہورک کے باتی میں ہورئی ہورک کی جو باتی سوٹرک پر کی تی جو باتی ہورک کی جو بیاں کی جو باتی ہورک کی جو باتی ہورک کی جو بی بی جو بیاں ہورک کی جو باتی ہورک کی جو باتی ہورک کی جو بیا گی ہورک کی جو باتی ہورک کی جو بیا گی جو بیا گی ہورک کی گی ہورک کی گی ہورک کی گی ہورک کی جو بیا گی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی گی ہورک کی گی ہورک کی گی ہورک کی گی ہورک کی گی

ایک اور عظر شی بروس و لس این گھر سے اپنی اوری ہوئی گھڑی اٹھانے آتا ہے جواس کی پارٹر گھر خالی کرتے وقت اٹھاتا ہول گئی تھی۔ گھر پر بروس ولس کے وشن ایش ایس جن کا نمائندہ
جان ٹر پھر خالی کرتے وقت اٹھاتا ہول گئی تھی۔ گھر پر بروس ولس کی آمد کی کوئی اطلاع نیس ۔ بروس ولس
جان ٹر پھر ڈی اٹھاتا ہے اورا پارٹھنٹ کو خالی پاکر مطمئن ہوتا ہے اورا یک ڈیل روٹی اٹھا کرائے گرم کرنے
کے لیے ٹوسٹر میں لگا دیا ہے۔ ای دوران اے میز پر ایک بندوتی رکی ہوئی لئی ہے جس سے اے
مطعم ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر پروشن آئے ہیں بین ورابعد ہی واٹی روم سے فاٹس کے چلنے کی آواز آئی
ہے جس سے یہ جس مطلم ہو جاتا ہے کہ وشن اس وقت واٹی روم میں ہے۔ بروس ولس بندوتی واٹی روم
کی درواز سے کی جانب بندوتی تان لیتا ہے۔ جان ٹر پورانا پاہر لگا ہے تو خور پر بروس ولس کی بندوتی قائی دوم
کی درواز سے کی جانب بندوتی تان لیتا ہے۔ جان ٹر پورانا پاہر لگا ہے تو خور پر بروس ولس کی بندوتی تی تو فور پر بروس ولس کی بندوتی تی تو فور پر بروس ولس کی بندوتی تی دور ٹر دیا ہے۔ ایک احداث کی آواز پر بروگ کو کر ہاتھ اور پر اٹھا ویر اٹھا ویر والم کے ایک کی آواز پر بی کوروز کے ہے۔ ایک احدادی کوران کی گا واز پر کر دیتا ہے۔ ایک کلک کی آواز پر پر کوری تھا ہے۔ اس کلک کی آواز پر پر کوری تھا ہے۔ اس کلک کی آواز پر پر کوری تھے۔ اس کلک کی آواز پر پر کوروز بیا ہے۔ اس کلک کی آواز پر پر پر کوروز بیا ہے۔ اس کلک کی آواز پر

بندوق کی کبلی پررکھی بروس ایس کی آگل دب جاتی ہے اور جان ٹریو دلٹا انشکو پیارا ہو جاتا ہے۔ جان ٹریو دلٹانے کاروالے لئر کے کو ہار تا ٹیس چاہا تھا، اس سے اتفاقاً کو کی چل کئی تھے۔ بردس ایس شاید اس وقت ٹریو دلٹا کو ہار تا ٹیس چاہ رہا تھا، ٹوسٹر کی آواز پراس کے اوسان ایک کمھے کے لیے خطا جوے اور ٹریو دلٹا کے لیے صوت کا پیغام تا ہے ہوئے۔ ٹریو دلٹانے جسے کسی اور کو اتفاقاً ہارڈ الا تھا، ویسے کی انشاقاً تورجی سرکیا۔

بك وقت مضكه خيز، يمعنى اورالمناك

لیکن ہاری زعر گیوں کے بڑے بڑے نصلے کیا ہے ہی کم معنک نیز ، بے منی اور المناک لی میں ہوجائے ؟

ستائیس دیمبر کو بنظیر بھٹونے جلے ہے خطاب کرلیا تھا۔ آفآب اقبال کے مطابق جلسنا کا م تھا۔ اے داولپنڈی شہر بھی کوئی نشست نہیں لمنے وائی تھی۔ اس نے اپنے بھٹے ہوے گلے کے ساتھ جتنا جوشیا خطاب کرنا تھا کرلیا تھا۔ اب حزید کوئی بھی عنت، کوئی بھی سیاسی داؤی تھا۔ سراولپنڈی شہر کی تو کی یا صوبائی آسمبلی کی ایک بھی نشست نہیں دلاسک تھا۔ پھر بھی جب اس نے اپنی لینڈ کروزر کے باہر لوگوں کو جوش نے فرے لگاتے ہوے دیکھا تو ان کی طرف باتھ بلانے کے لیے اپنی گاڑی کے میں دوف سے سربابر نکال بیٹھی۔

بك وقت مضحك خيز، بي معنى اورالمناك -

25

اکتیں دمبر 2007 کی رات آفآب اقبال اپنے بستر پروکی کی چسکیاں لگاتے ہوے بے نظیر مجھو کے اپنی گاڑی کے میں روف سے سر باہر نکا لئے کی بارے میں میں پچھوجی رہے تھے اورا پنے آپ سے کہدر ہے تھے کہ دوائے ٹی ہیڈٹو ڈو دوس سے دکی ان کے والد کی شراب کی ہوٹلوں میں سے ایک تھی جنمیں دوان کی کا بول کے ساتھ سنجال کر اپنے تھر لے آئے تھے جس روز دہ بہت ادائی ہوتے ، وہ ان رنگ برگی ہوٹلوں میں سے کمی ایک کا ڈھکن کھولتے تھوڈی می شراب گلاس میں انڈ لیتے اور شھنڈ سے یانی کے ساتھ کمس کر کے جربے دیے لئے ۔وہ بار بارسوچ رہے تھے کہ کاش کوئی بے نظیر کا سرد باکر شد پر نفرت کی راہ میں کمی بھی شم کی منطق کمی بھی شم کی وضاحت کو بھی حاک نہیں ہونے وینا چاہتی تھی۔شایدوہ اس انکشاف پراپنے والد کے سامنے شرمندہ می آئی تھی کہ اس نے اٹھیں خاسوشی سے اپنے متعلق ہر فیصلہ کرنے کا فتیار دے دیا تھا۔

آ لآب اقبال اس مسلط پر بہت موج حکے تھے۔ال روز بھی وہ بھی موج رہے تھے۔ان کے 
ہاتھ میں ایک بال چین تفا۔ افھول نے خود کو اگریز کی کا ایک فقرہ بار بار د ہراتے ہوئے پایا۔ اچا تک
اخیس یاد آیا کہ ایسانی فقرہ افھوں نے اپنے والد کی ڈائری میں بھی پڑھا تھا۔ بیا تکشاف اتنا جرت اکلیز
تھا کہ انھوں نے فور آ تلم افھا یا اور میز پر رکمی ڈائری پر جس پر دوا ہے والد کے برنکس بھی بھاری بھی
تھے تھے،انگریز کی کا و فقر وکھ ڈالا اور اس کے بعدائے جرت ہے تھے۔ افھیں اپنی رائنگ بھی
اسے والد سے مشابلگی۔ انھوں نے لکھا تھا:

Why you had to do this Umm e Salma?

گاذی کے اعدر کردیتا۔ یا مجرائے تی ہے جمز کے کر کہتا کہ سراعد دکرلو۔ انھوں نے سو چا کہ اگر و و وقت کو

چیجے موڈ پاتے تو چا چا کر بے نظیر کو بتاتے کہ پنڈی شہرے اسے کوئی سیٹ ٹیس طنے والی۔ و و نواو ہو او اپنی ا

ابنی زعدگی کو تطرب ہیں شرڈ الے اور اپنا سراعد کر لے۔ مجر پہائیس کب ان کی سوچوں کا درخ اپنی 

زعدگی کی جانب مز گیا۔ بے نظیر کی جانب ہے اپنا سرگا ڈی کے من دوف ہے باہر نکا لئے کی طرح کیا

آفن ساتوں کی جانب مز گیا۔ بے نظیر کی جانب ہے اپنا سرگا ڈی کے من دوف ہے باہر نکا لئے کی طرح کیا

آفن ساتوں کی جانب کا دیگئی تو کری چیوڑ و ہے کا فیصلہ بھی مضحکہ نیز ، بے متی اور الماناک ٹیس تی ای کی اور کسلی ان کے بیار کی سے کہا گئی تاز کی پیدا کرنے کی کوشش میں ان سے زیادہ ملکی ان سے زیادہ مسلی کی نعدگی ہے نکل سکتے 
بدنام ہوسکی تھی اور اس کی امکانی بدتا کی کا خیال اس کے باپ کو اس شم کا کوئی تناز کی پیدا کرنے ہے باز 
دکھی میں واس نے جو پر پہنچ ہتے کہ آخی ہے گوار آخیں کی بھی تسم کے کئیرے ہیں ان کے بعدوہ واس نیچے پر پہنچ ہتے کہ آخی ہے گوار آخیں کی بھی تسم کے کئیرے ہیں ان کے کے بعدوہ واس نیچے پر پہنچ ہتے کہ آخی ہے گوار آخیں کی کہتی تسم کے کئیرے ہیں ان کے خلاف گوائی دی کو ان سے حقیق بتایا ہوگا اور ملکی کچھ بول ٹیس کی بھی تسم کے کئیرے ہیں اس کے مطاف کو وائی دی والد نے ملکی کو ان سے حقیق بتایا ہوگا اور ملکی کچھ بول ٹیس کی ہوگی اور اس کے خیار معلوم تھا کہ ملکی اس کے خلاف گوائی دی ہوگی اور اس کے خلاف گوائی دو سے کر اپنے آپ ہے دو سات ہے دی خات دار نیس میں وہ سکھ گی اور اس کے خیج ہیں اس کی مختلف گوائی دو سے کر اپنے آپ ہے دو سات ہے دائے ان شہل ڈالنائیس چا ہے جتھے۔

 میں گزچوٹری ہوتی ہے۔ ای کتاب میں ایک اور جگہ وہ کچوے جیے ایک جانور کی بابت لکستا ہے: ''از ال جملہ ایک گروہ الیا ہے جس کا چہرہ آ دی کی صورت پر اور چینے کچوے کی طرح اور سر پر لیے لیے سینگ ہوتے ہیں۔''صورت اس کی ہے:



یں جس کچوے کا ذکر کرنے والا ہوں اس کی صورت ای کچوے سے لی جلتی ہے۔ آگر تھا و
الدین ذکر یا بن مجر تروی کی کتاب میں اس کا ذکر نیس تو اس کی واحد وجہ یکی ہے کہ یہ کچوااس کتاب
کے لکھے جانے کے چندصدیاں بعد تی پیدا ہوسکا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک سندھ کے پایے تخت بخشہ
میں ایک نیم خود بختار گورز مرز اغازی بیگ تر خان ہوا کرتا تھا جس نے سولھویں اور سرحوی مصدی کے
میں ایک نیم خود بختار گورز مرز اغازی بیگ تر خان ہوا کرتا تھا جس نے سولھوی اور سرحوی مصدی کے
میں ایک نیم خود بختار گورز مرز اغازی بیگ تر خان ہوا کرتا تھا جس نے سولھویں اور سرحوی میں مدی کے
میرے سے ایک مہیب جانو در مرز کالے لگا۔ تال کا مجل حصد زمین میں جی و بر برخی کی بدولت اس کی
میرے سے ایک مہیب جانو در مرز کالے لگا۔ تال کا مجل حصد زمین میں جی و بر مرخ کی بدولت اس کی
میرے میں ہوئے کے سبب بیگلوتی ابنا ہے آوم کونظر نہ آتی کیکن سے پچوا ہر شریف انسان کود کیکہ کر اپنی
میرون میں ہوئے کے سبب بیگلوتی ابنا ہے آوم کونظر نہ آتی کیکن سے پچوا ہر شریف انسان کود کیکہ کر اپنی

## بابسوم

سوم پر کفن بنیادی حقیقت کے فیاب کی نشان دی کرتا ہے... ژال بوردیاغ

> ارشمیدس ایک ضروری اغیر ضروری باب

میرے چاروں مرکزی کردارا پے بارے ش جو کھے بتانا چاہتے ہیں، اس سے ان کی کہائی پوری طرح بھی نیس جاسکتی۔ ای لیے میں نے ان کی کہائی میں بطور دادی بہت جگہوں پر خالی جگہیں پُر کی ہیں۔ لیکن میں محسوں کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چار کر داروں کے بارے میں جو کچھے بتانا ہے وہ کوئی راوی بھی بیان نیس کرسکا۔ میری نظر کائی دیرے جاویدا قبال کے کچھوے پر ہے۔ میراخیال ہے کہ جو باتھی سے کردار اپنے بارے میں جیس بتا سکتے دو سے کچھوا بتا سکتا ہے۔ کچھ با تھی رادی بھی جیس بتا سکتا کی تک ادی کے خیال میں وہ یا تھی کہائی اور خاص طور پراردو کہائی ہے باہر کا علاقہ ہیں۔ میراخیال ہے کہ شی اس کچھوے کی کہائی بچھاس طرح شروع کرسکتا ہوں۔

> 2 کچوے کا تعارف

قاریخ جہاں کشدا کے مشہور مصنف عطا کمک بوٹی کے طقہ احباب میں ایک عالم عماد الدین ذکریا بن محد قروفی نام کا تھا۔ اس نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات والغوائب المعرجولات میں چین مسندر میں واقع بزیروں پر پائے جائے والے کچووں کا ذکر کیا ہے جن کی پیٹے

TA

ساسوں کی بربرآ تھے۔ پے معمول کو پڑھ دہا ہے۔

لیکن اس کچوے کہ آغاز وارتقا سے معلق بس بھی کچونیں بتایا جاتا۔ یہ گی بتایا جاتا ہے کہ یہ

پہلے ایک انسان کی تھاج ویڈیر کی رورعایت ، موقع کی مناسبت اور مردت کے اپناجنی اشتیاق ظاہر کردینے

پہلے ایک انسان کی تھاج ویڈیر کی رورعایت ، موقع کی مناسبت اور مردت کے اپناجنی اشتیاق ظاہر کردینے

سے نکال و یا اور از ال بعدا نے نظر انکاز کرنے گئے۔ نواتی نے تو اس کا وجود تک تسلیم کرنے سے انکار کر

ویااور اگر بھی باتے چیڑی جاتی تو وہ بہتیں کہ اس نام کی کی شے گود کھنا تو ایک طرف، وہ تو اس کے تام سے

بھی واقف نہیں ہیں۔ ایک طرف تحقیر اور دور کی طرف نظر انکاز کے جانے کے سب وہ اپنے اندر سمنا

شروع ہو کی اور وہ بی ان کا زے اس نے نود ہمی ایسی صلاحیت پیما کر لی کہ وہ وہ وہ تو تو رہے گئی کی کو

نظر ناتا ہے۔ اس کی کامیا بی می اس امر نے بھی برابر کا حصر لیا کہ لوگ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر آبادہ

نظر ناتا ہے۔ اس کی کامیا بی می اس امر نے بھی برابر کا حصر لیا کہ لوگ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر آبادہ

نیسی ہے۔ بیاں وہ دفتہ وقد اندانوں کے بھری کا حالے کے آپینگل مرکم فیرنس جم معدوم ہوتا چا آگیا۔

نیسی ہے۔ بیاں وہ دفتہ وقد اندانوں کے بھری اصالے یا آپینگل مرکم فیرنس جم معدوم ہوتا چا آگیا۔

3

ہے اجسام میں کوئی ایس مخصوص شے دیم سکوں جوان کی شخصیت کا بنیادی دھا گا جھے فراہم کردے ۔جسم كاكونى يُرْمَى دهم ميرك لي أهمى واضح تركروينا ، كونك من يرجمنا تما كرآب وى يحره وت بن جو آب كاجم موتا ہے۔ ميں ان جسموں يركوئي منجاس فير معمولى طور ير باہر نظے ہوے كان، مؤى موكى ناک، تھیلے یاسکڑے ہوے نتنے، تھے، بند، مولے یا یکے ہونٹ، شرٹ سے باہر کواٹہ تی ہوئی موکڑ، سدى يا ابحرى بولى بينية الأس كرليا ادراس كرامراد كحوجار بتاري بابتا تعاكر مرع اطب مجه ے کوئی جواب چاہ بغیر ہو لتے رہی اوراس دوران میں ان کے جسموں کا جائز و لے کران کی شخصیت ک کلیدوریانت کرسکوں۔لیکن ان کی آجمھوں ہے گریز کر کے یہاں وہاں بھنگتی ہوئی میری آجمھیں زیاده دیران کی توجه سے محروم ندر تیس اوران کی غیر معمول ترکات کا نوٹس لے لیا جاتا۔ زیادہ تر لوگ ہے سجھتے تنے کہ میں شرمیلا ہوں یا بیا کہ وہ جو کچھ بول رے ہوتے ہیں میں اس میں ولچسی تبیں لے رہا موتا \_ايسام رنبين موتا تفار ايك اوربات: ش يرجى عابتا تفاكه جب وهبات كرر ب مول أو يش أنحين چپوسکول ؛ان کی ٹائی پکر کراس کا برانڈ ما حظہ کروں ،ان کی تمیضو س اور دوپٹوں کو چپوکر دیکھوں میراب تجس مجھے آرام نہ لینے دیتا۔ عورتوں کے لہاس میں چھوٹے چھوٹے رضے ہوتے جوان کے چلنے مچرنے ، اشخے بیٹنے کے دوران مجمی فراخ ہوجاتے اور مجمی تنگ۔ یمی میرارز ق تھا اور میں بس ای پر قانع لیکن لوگوں، خصوصاً عورتوں کوجلد ہی میری دیدہ دری کا پتا چل جاتا اور وہ مجھ ہے محاط رہنے لکتیں۔اپن سجیک کے اس ممناؤے میں بہت نگ تھا اور جاہتا تھا کہ میرے انھیں ویکھنے کے دوران وہ مجھے نددیکسیں۔اس لیے ایک روز میں نے خود پر ایک طلع آز مایا۔اس طلع سے میں استے ا عدد و بتا چلا گیا، حتی که مجھے اس عمل میں کی سال بیت مجئے۔ کی سالوں کی ارتکازی مشقت کے بعد من بالآخركاميالى بي بعرى حقيقت كى دنيات معدوم بوكيا-

ہے۔ اگر کسی کچو سے کو دنیا کے ظیم ترین کچووں میں جگہ بنانے کی کوئی خواہش نہیں تو میرامجی ایسا کوئی ارادہ نہیں لیکن اس کچو سے نے اپنے متعلق جوجادوئی کہائی سٹائی ہے دہ بھی کچھا کسی تابل استبار فہیں۔اب اس کچوے نے جھے حقائق ہے گریز کا طعنہ دے ہی ویا ہے تو میں آپ کو اس کے ای

جدے پاسٹ سے متعلق کچھ بتا تا ہوں۔ مینی صرف وی پچھ جس کی گوائ ایے گواہوں سے لی جاسکتی بجہ نصرف تقدیق بلک کہانی کے اعدر کے علاوہ با برجی وجودر کھتے ہیں۔

كراتى شرمدر ك علاقے من رتن الاؤك نام ايك آبادى ب- قيام ياكتان بيل كرا تي جن في جي آباديوں پر مشتل تحاان ميں رتن طاؤ مجي شامل تعاد اس كابيا م اس ليے يزا كيونك میاں ایک تالاب تھاجس کے کتارے پہلوان ڈنزیلتے تھے چپوٹی سی آبادی میں دومندر تھے جو ابنی برانی شان وشوک کھودے کے باوجوداب مجی سال موجود ہیں۔ ایک مندروام چندو ٹیمیل کہااتا ے اور پریڈی تھانے کے قریب ہی واقع ہے۔ دو سرا مندرا غدرآبادی میں ہے اور اس کے قرب وجوار میں اب کرائی کی موزمائیگوں کی سب بڑی ارکیٹ بی بوئی ہے جے اکبر مارکیٹ کتے ہیں۔ یہ ا كي جيب مندر بي ميال شونگ كي مورتي باوراس كي يوجا بھي كي جاتى يكن ساتھ اى برى میزی دانوں کے میز جینڈ ہے بھی بیال نصب ہیں۔ بکروں کو تربان کر کے ان کا خون شولنگ پر بھی انديا جاتا ہے اور ور محر كواى مندرے امام سين كاتعزيم كالاجاتا ہے۔ اس تعزيے كوما كى كاتعزيہ كباجاتا بيا الكارت كالكيادات كالكيادات كوايا الرآتات كمانده مسلمان شيعاور برلوى سب بیاں حاضر ہوتے ہیں۔ تمارت میں ایک پرانا دحرانا کوال بھی ہے۔ ایک روز مائی نے دیکھا کہ ایک کچواکنویں میں سے نظااوراس کمرے کی جانب پڑھنے لگاجس میں شولنگ موجود تھا۔ مائی حیران بوئی کہ یے کچوا کباں ہے آ نیکا یے روم محوری ہو کرا ہے دیمے گئی کچوا فرامال فرامال چلا ہوا اُولنگ ك إس ينجادوا في آك كرونول إول الحاكر ك إس الحراية جي شوكو يرنام كرد بابو-ائی نے من رکھا تھا کہ وشنو کے دیں او تاروں میں سے ایک او تاریجو انجی تھا۔ جب و اپرتا وُل کو امرہونے کے لیے امرے بنے کی خواہش ہوئی تومعلوم ہوا کہ مندرکومتی کرامرت نکالا حاسکتا ہے۔ سمندر منتحن کے لیے واسمنی نامی سانب ری بن حمیااور مندراکی بہاڑی کوکاٹ کرکٹڑی بنائی حمی ۔ اب ضرورت

ائی نے من رکھا تھا کہ وشنو کے دی او تا دول بھی سے ایک او تا رکچوانجی تھا۔ جب و یو تا ڈل کو امر ہونے کی او تا رک کو امر ہونے تا ڈل کو امر ہونے کی تھا۔ جب و یو تا ڈل کو امر ہونے کے امر ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی جہائے کی ہائے گئے۔ اب شرورت منحق کے بوائد کی کو کا من کرکٹری بنائی گئی۔ اب شرورت تھی کی الیک ہے کی جو سے کھڑی رہ سکے اور چس کے گردکٹری اور دی کو تھی ایا جا سے۔ اس موقع کی جو سے کا روپ و حاران کیا اور یول ممندرکو متے کا رام اس کی اور کا کہا تھی کی اور یو کا کہا ہے گئی کہ سے انسان ہو ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ برجا، وشنواور شوخ گوانوں میں جمائے ب جسے انسان ہو ہے۔ آب کی دیو جا کہا تا کہ دیا اور شوخ گوانوں میں جمائے ب جسے آبھاتی ہے۔ تو کیا اس کے جو سے کا روپ و میان کا روپ و کیا کہا تم کرنے آئے تھے؟ ان کی ہونے کر ارزی گئی۔ کو کیا کہا کہ کرنے آئے تھے؟ ان پیسوچ کر ارزی گئی۔

مائی اگر کمیں اور دوری ہوتی تو وہ اس مجزے کی نظر واشاعت میں اپناتی من دھن صرف کر و چی لیکن رتن تلاکا کی اس آبادی میں اب مندر کی تفاظت کے لیے بس دی باتی روگئی تھی۔ اس کے مارے رشتہ دار ہندو شان چلے گئے تتے اور اس مندر کی تفاظت اس نے کس جو تھم ہے گئی ۔ وس محرم کو مندر سے تعزید نکالئے کا روان تو پاکستان بننے سے پہلے سے تھا، لیکن ہری چگڑی والوں کو اپنے جہنڈ سے لہرانے کی اجازت اس نے دی تھی۔ اسے ڈرتھا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہوگیا کہ اس مندر میں ایک ایسا کچواہے جے دو پشنو کا اوتار کہری سے تو کوئی آکر اس کچھوے کوئتھان پہنچا دے گا۔

مائی نے نچوے کی سیوا تو بہت کی اور ہرضی صوری نظتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جو ٹو کر اپنی پرار تضا میں بھی اے بہت سکون ملیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کی اور ٹھکانے کی تلاش میں تھی ۔ آئی وفول مندر میں جاویدا تبال کا آتا جانا ہوا۔ مائی نے دیکھا کہ وہ کچوے ہے بہت پیار کر تا تھا۔ اے اپنے ہاتھ ہے ہتے تو ٹر تو ٹر کر کھلاتا تھا۔ مائی پاس کھڑی دیکھتی کہ اس دوران اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکر اہرے پھیلی رہتی تھی ۔ لیکن مائی اے بیہ بتانے کا خطر ومول نہیں لے مکتی تھی کہ بید شنو کا او تا رہے۔ "آپ نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟" ایک دن جاوید نے اس سے بع چھا۔

" کرما!" مائی کے مندے جسٹ نکار کیاں پھر جلدی ہڑ بڑا کر بولی، "نام کا کیا ہے! نام تو وہاں بوتے ہیں جہال ایک ہی جات کے تی ہوں۔ یہ تو چیز اچھائٹ ہے۔"

" یہ بھے بہت اچھالگنا ہے۔ کیا شما اے ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاسکنا ہوں؟" ہا گیا اس کی بات من کر جران رہ گئی۔ پھر کہا کہ دوان کے بیٹے کا رتک کو بھی بہت پسند ہے۔ وہ اسکول ہے آجائے تو می کچھ بتا تکتی ہے۔ لیکن میں مرف ایک بہانہ تھا۔ کا رتک کو کچھوے ہے کو تی وقی خیر تھی۔ دومائی کی اس کہائی ہے بھی متاز خیس ہوا تھا کہ دو کچھوا کوئی او تارو فیرو ہے۔ اس کی کلاس ش نجاس کا خدات اڈاتے تھے کہ دو کئی خداوں کی بوجا کرتا ہے۔ یہ من کراھے بہت قسم آتا لیکن خاموش دہتا۔ کلاس میں دوا ہے آیا۔ کر چین دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ دونوں میں ایک دوسرے کے خہب پر بہت کہا ہے ہوتی تھی۔

جادید چا کمیاتو مائی نے سو چا کر اگر جادید کرما کی مناسب دیجہ بھال کرنے کا دعد ہ کرے تواہد اس کے پاس رکھا جاسکتا ہے۔ اس نے سو چا کہ شور راتری کے تبوار پر جب اس کی برادری کے لوگ 6

جادید نے مائی کے ہاں جب اس کچو ہے کو پہلی مرتبد دیکھا تھا تو است بھی وہ بہت پر اسرارانگا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جمانگنا تو اس کی آنکھیں کمی انسان کی طرح جذبات اور محسوسات کا انگہار کرتی جو لُکگتی تھیں۔ وہ بھی الیمانسان جس میں بچوں کی معصومیت بھی جواور بزرگوں چیسی اجسیت بھی۔ اس کی آنکھوں میں پیارتھا اورا کیا۔ انتجا کہ مجھے اپنا دوست بنالو، مجھے اپنے ساتھ لے جا کہ اس کے خول کی جھال سنبری تھی اورخول سے نظے ہو سے مرکی کھو پڑی بھی سورج میں چیکتی ہوئی سنبری تگئی تھی، اگر چہ جادید نے اسے تھٹی بڑھتی روشنیوں میں کئی رنگ اختیار کرتے دیکھا تھا۔

جاوید نے جس روز اسے گھر لاکر ٹینک میں رکھا تو اس میں کچوا کچھ اور بھی پیارا انگا۔ اس کا بدن پانی کے اندو تھا اور سرپانی کی سطح سے باہر نکلا ہوا تھا جس پر تگی مہین آگھوں سے وہ ٹینک کے اور گرد کا جائزہ لے رہاتھا۔ پانی میں اسے ڈولتے و کیچر کروید اقبال کے ذہن میں ایک نام کو نما: ارشمید س'۔ اور جاوید نے اسے ارشمید س کے نام سے بی پکارنا شروع کر دیا۔ لیکن بیتو اس کا بنیا دی نام تھا: مختلف اوقات میں وہ اسے اور بھی گئی ناموں سے پکارتا۔ مثلاً اسے اور اشواء میر اعرش فرشی اور میر اسنہری کچھوا ارشمیدس وغیر و وغیرہ۔ اس نے اپنامعمول بنالیا کدن بھرکی اہم با تھی کچھوسے سے کرلیا کرتا اور کمجی کمارا سے سیر پراسنے ماتھ بھی لے جاتا۔

7

For you I have become a yearning little tortoise. An innocent tortoise who gets out of his limbo and thrusts his head out of his shell holds it high to admire you; higher still to watch you; higher still to touch you - adore you. I could have become a bushy little dog as well with his tongue held out to get to see and feel more than what his already protruding eyes can. I swim and dive in a sea of possibilities; without needing any oxygen mask, I swim here and there like a water baby.

Possibility is, in my opinion, the sexiest word in the dictionary.

مندرات میں گرو دو انھیں وشنو کے اوتار کی ذیارت کرائے گی۔ لیکن اس کا ہر افت مندر ھی موجود رہتا اس کے لیے تنظرے کا باعث ہوسکا تھا۔ اس نے موجا کہ دوکر ماکی دیکھ بحال کے سلسلے میں جاوید سے
تقصیلی بات کرے گی۔ جب جاوید نے اسے اپنے تھر، کچھوے سے اپنی مجت اوراس کے لیے ایک بڑا سانین کرید نے کے منصوبے سے آگاہ کیا تو مائی نے دو کچوا جاوید کودے دیا۔ لیکن ساتھ بیٹر مائمی
رکمی کہ شور راتری کے تبوارے ایک روز پہلے وہ کچھوے کو مائی کے پاس چھوڑ جایا کرے گا۔ جاوید نے
بائی مجر لی۔

5

Well... well... well.. enough of you, Mr. Aftab Iqbal and Mr. Javed Iqbal. And Mr. Ravi, you can only be a drenched river. You can only rot along our cultural capital. Enough of you for the time being at least. You can get hold of your stories but you can't go very far with that. I will get hold of you again like my balls.

Lo and behold! Let me take out the first ball out of my cloak. See this ball. His name is Bala. When he was born he was named Iqbal, after the great poet-philosopher. His father was fond of reading the 'prayer comes to my lips' by Iqbal that he used to sing at his school and hence named his son. But his fellow villagers were not content with the delicate pronunciation of the name, or any name for that matter (to set the facts straight), so they turned it into 'Bala' and its vociferous form 'Balazayyy' was even more frequent and in vogue. But his father was still not satisfied with his nickname. Bala had turned out to be a fiend, or so his father had come to believe, so his father always liked to remind him of the crifice of his origin. So the second name his father gave him can be roughly translated as 'product of the vulva' or 'vagi-begotten'. But for a near phonetic similarity we would call him Bala the vagi-got, as its sound is somewhat akin to the power of the Punjabi abuse that his father loved to hurl at him. And his father had got, mind you, a rare collection of abuses and curses and you will wonder at their ingenuity once you see them used in their proper setting. For now, here is our Bala the vagi-got. And don't underestimate him a bit. I know, as knows



رآ مد کے تقریباً پانچ کر وڈسال بعدریپا کٹرنے بھی پھٹی کارخ کیا۔ عظیم الجیڈ ڈائنوسار بھی آئی ریپائلز پیس شائل ہے۔ آن ان کے پانچ کر دوز مین پر موجود جیں جن میں گر چھے، گرکٹ اور کچھے ہیں شائل جیں۔ ان میں سے کچھوے اس توالے نے یا دولیپ جی جی کئی انکے برسول سے ان کی شکل و شاہت میں کوئی خاص تبدیلی نیس موئی۔ اس لحاظ ہے آئیس زمین کے قدیم رازوں کا سب سے اہم امات دار قرار دیا جا جا میا آب ان کی گئی خصوصیات تھیں جن کا بہتا جادید اقبال کوئی وی پر ایک ڈاکیومٹر کا دکھے کر لگا تھا۔ بعد میں ان کے کئی خصوصیات تھیں جن کا بہتا جادید اقبال کوئی وی پر ایک ڈاکیومٹر کا دکھے کر لگا تھا۔ بعد میں ان ہو تھی کا اوتار ہوتا چاہے تھا۔

ڈاکیومٹر کا دکھے کر لگا تھا۔ بعد میں اے یہ میں معلوم ہوا کہ بندومت میں وشنو ہیگوان کا ایک اوتار ہوتا چاہے تھا۔

مجمی تھا۔ وہ اکثر کچھوٹ کی گردان دکھے کرسو چاکرتا کہ اے وشنو کا نہیں، شو تی کا اوتار ہوتا چاہے تھا۔

ہاتھوں سے لئیوس کے جھوٹے تھوٹے نگڑے کر کے کھا تا توا سے بڑا منز واتن وات اے ایسا گذا جسے ذمن کا کوئی بہت پر انا اور بڑا اپوڑ ھا ابنا ہو یا منو جارہ ہوں۔

9

رادی کے کردارول کو جناش جانتا ہوں ، اتناکی رادی کا باب بھی نہیں جان سکا۔ ذرا ہجا بھی 
زرینہ کے بارے ش جادید اقبال کا بیان دکیے لیجے۔ رادی نے اپنے تین جادید کو اجازت دی تھی کہ 
اپنے خیالات اور محسومات کا نووا ظہار کر سے ریائی کی وہ شکل چیش کر سے جواے ، اپنی آ تکھوں سے 
نظر آتی ہے۔ گرجا دید نے کیا کیا؟ زرید کو بھا بھی بناگراس پراحرام کی چاورڈ ال دی۔ ہرا کیے کو اپنی 
اپنی اریائی خود چش کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دنیاش بچ اس سے کمبیں زیادہ کمیاب رہ جائے 
جناکہ دہ اب ہے۔ اور اب بھی دہ بہت کمیاب ہے۔ اور رادی جیسے رادیوں کو تو چ کھنے کا یارای نیس ۔

پیمورادی بھی ایک کروار کے اور بھی دو مرسے کردار کے ہاتھ ش قلم تھار ہاہے، پیامل میں اپنے خون کو 
چھیانے کی کوشش ہے۔ اس کی زبان میں وہ کردار پیدائی تیس ہوسے جونا ف سے نیے بھی وجو در کھتے 
پول سید میں ہوں جوان نول کی ناف کے نیچ کینی بیان کرمویار ہتا ہوں۔ اور جب جادید کی گڑی ہے ایس کورت 
کی گورت سے باتی کر رہا ہوتا ہے تو بھے معلوم ہوتا ہے کہ بھے کب اپناسرا فیا کرائی لڑی یا اس کورت 
کی گورت سے باتی کر رہا ہوتا ہے تو بھے معلوم ہوتا ہے کہ بھے کب اپناسرا فیا کرائی لڑی یا اس کورت 
کی گورت سے باتی کر رہا ہوتا ہے تو بھے معلوم ہوتا ہے کہ بھے کب اپناسرا فیا کرائی لڑی یا اس کورت کے لیے پہندیدی کورت کے لیے پہندیدی کی کورت کے لیے پہندیدی کورت کے لیے پہندید کور

What is 'there' is there to rot, but what is possible has the possibility to both flower and grow stale. With our day-dreaming camera we can move it both ways; nothing can be more interesting - and yes, nothing can be more hideous. As I have before mine eyes the possibility of a whole country rotting, I look askance and focus my day-dreaming camera on a voluptuous possibility. The possibility of the other possibility (of watching my country rot) necessitates and fires my voluptuous dream and makes it an essential 'possible'. I visualize the possibility of watching Kareena Kapoor stripping herself leaf after leaf.

First I take a loose shot to establish her in her surroundings - an open green hillside where she usually sings and gyrates and where her beauty blossoms amidst a cloudy sunshine. Then I zoom my camera to get a closer and closer shot of her face. Ghalib would have said of her, "being brightened by the wine - the garden of a face". In her face a shimmering shame is mingling into a glimmer of a voluptuous possibility. Her naughtily drooping lower lip (not the length of a pour) offers a lilting lullaby - a lullaby that begets a naughty thrill in my tortoise.

I know she has a bushy nape and I can feel a damp fragarence rising from the pores where her hairs are trying to sprout, bringing their scent with them. But I know, I am expected to tell a story here, or to be exact, provide pieces of a story which are missing and thus solve a puzzle for Ravi, or the reader, or for who knows.

کی مجوے کود کچے کرال کی عمر کا حتی اندازہ کرتا کوئی آسان کا م نیں۔ کچوے رہا گاڑیں ا شار کے جاتے ہیں، حالانک بھٹی بیٹن خاندان کے پائی اور خشکی دونوں سے شغف کی خاصیت ان میں مجی پائی جاتے ہے۔ باہر مین کا اندازہ ہے کہ زشن پر انسانوں کی آجہ ہے۔ بہت بہت بہتے ہیں ہاہر نظے اور انھوں نے اپنی زندگیوں کا مجود دھر بخشکی پر بھی بہتر کرنے کی دوٹر ارآج ان ایم کی بیٹن میں سے بہر کرنے کی دوٹر ارآج ان ایم کی بیٹن میں سے بہر کرنے کی دوٹر ارآج ان ایم کی بیٹن میں سے مرف کچو کی گردہ اس زمین ہیں جو دوشکلیں ہیں۔ ان کی خشکی مرف کچو کی گردہ اس زمین ہیں جو دوٹر کھیں ہیں۔ ان کی خشکی صرف کچو کی گردہ اس زمین ہیں جو دوٹر کے اس کی کشکی کی موجود و شکلیں ہیں۔ ان کی خشکی صرف کچو کی گردہ اس زمین ہیں۔ ان کی خشکی اور سال اندر آخی کی کرد جو دو شکلیں ہیں۔ ان کی خشکی اور سال کی کھر



کی اصل پیائش کرسکا ہے۔ میں ہی ہوں ووستیاس الحبت جس پر کمی محمد خالد اخر کو کہائی لکھنی جا ہے تقى دب يمروهرتون دفترى، ياك چاچولى، يابواميون كى ياكريتركى باتمكرد بوت ہیں ، تو میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں ۔ میں بھی اس فورت کی مسکراہٹ کودیکھتا ہوں بھی اس کے ہونٹوں کو\_میں ہوں جو سوچا ہوں کدار عورت کے چرے پر کس جگہ کا بوسد لیما مناسب رہے گا۔ یہ میں ہوں جوعورتوں کی ہڈیوں کی مضبوطی دیکھ کرانھیں کڑ کڑانے کی تمنا کرتا ہوں۔ان کی گولا ئیوں کو دیکھنے کے لیے اپنا سراٹھا تا ہوں اور اٹھائے ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ ٹس ہوں جوان کے دوپٹول میں داخل ہو جاتا ہوں اور جادروں میں تھی جاتا ہوں۔ بیش ہوں جوان کے لیاس کے مبین سے مبین رفنے ہے این خوراک حاصل کرتا ہوں تا کرمیرااد د مواسراس ہے حاصل کردہ توانائی سے فراز ہو سکے۔ بدیں ہوں جومورتوں کے یامینچوں کے ذراساا شختے یران کی پنڈلیوں کے بال دیکھا ہوں اوران کی ملائمت یا تختی سے ان کے جسموں کی نوعیت کا اعداز ولگا تا ہوں۔ یہ ش ہوں جو گورتوں کے نتگے باز وؤں پر ہاتھ ، مجیرة ہول اوران کی آستینس أوراو پر تک چڑ حادیثا ہول۔ بیش ہول جوان کی گرون کومرفر از رکھنے والی و با نتوں کے کتاروں پر اپنی انگلیاں مجیرتا ہوں اور ان کی گذی سے اٹھنے والی گری کی مبک ہے سأسي بحرتا مول - يدهل مول كدجب فورتعي مردول مده يحير كرچل ديتي بين توان كي ريزه كي بثری کے میروں کی تنی کواپنی انگلیوں کی پوروں سے محموں کرتا ہوں اوران کے گدیلی کو کھوں پر سے اپنی ہتھیا بھیرتا چا جا تا ہوں۔ میں بصرف میں بیانتا ہوں کہ ایک مرد کوکوئی عورت کتی نوبسورت لگتی ہے اور وه آل کی قربت کا کتنی شدت سے خواہش مند ب- جب وه گورت پر اپنی شرانت اور خاندانی نبابت كاسكه بنمار بابوتا بتوهم كبنجل بسر زكال زكال كراس كي مورت يرلب لب ابني زبان مجيمره با بوتا ہوں۔ نیا کی جرکبانی اس قائل ہے کدوہ کم از کم ایک دفعہ طرے اور صرف میرے منے ہے بھی ت

رادى كردارول كوجتنا مي جانبا مول ، اتناكسي رادى كاباب بجي نبين جان سكا \_

ميرى كوشش، اوراس سے زياد وخوائش، يقى كه كچوے كواس تحرير من علامتى طور پر لايا

مائے۔اس کے لیے می ایک شریفانہ سینگ کا بندوہت کرنا جا بتا تھا۔ یہ جو میں نے محاوالدین ذکریا ين محمة وي كي كماب عجائب العيد عان كاذكركما تماتواس لي كما تما كر مجموع كوايك اساطير ك ی دیثیت حاصل جوجائے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچوے نے میری اس کوشش کو یا سے مقارت سے محکراد یا۔اس کے بعد میں نے اس کا تعلق اس مندر ہے جوڑنے کی کوشش کی جباں ہے جادیدا قبال کی ما قات ایک کچوے ہوئی تھی کیکن آلماہے کہ واس تعارف پرجھی زیادہ مطمئن نبیل ہے۔ کچوے نے اپنے پچلے بیان میں جو کچو بتانے کی کوشش کی ہے، اس کا خدشہ مجھے پہلے تی ہے تھا۔ای لیے مثل اس کے لیے کسی شریفانسٹنگ کی تلاش میں تھا۔ آب میں ہے جو قار ٹین کچھوے کی اس یا فیاندوش کو ہنم کر سکیں وہ بے شک اس کے بان کومیری بیان کردہ سینگ ہے ہٹ کرد کیمنے رہیں۔ کیکن عمل سے سجتا ہوں کہ ایک ادبی حرکوالیا ہونا چاہے کہ اے آپ کے محرکی ما نمیں بہنیں بھی مطالعہ کرسکس -میں اے مجی آپ کومشورہ دول گا کہ اس کچھوے کواس استعاراتی اور اساطیری سینے میں سیجھنے کی کوشش كرس\_ابكدادى كاداط حقائق كرماته ماته كراف \_ بحى بوتا \_،اس ليے من آب ال ورے کی صدانت کا دعد و نبیل کرتا جس در ہے کی صدانت کا دعد و سے مجدوا کر رہا ہے۔ اگر اد فی تحریروں میں ایسی صداقتوں کا جلن عام ہو گیا توسارے کردارس سے میلے اپنے کیڑے اتار کرایک طرف دکھ دیا کریں مے اور اس کے بعد ہی اپنا حال احوال بتائمیں مے۔ بہرحال، میں نے مچھوے کے طرز اظہار کے بارے ٹی اے فدشات آپ کے سائے دکودیے ہیں۔اب یہ آپ مخصرے کہ آپ کس كى بيانے يرائتياركرتے ہيں۔

راوی نے باب جمارم کے سولموی ھے میں حکیم حافظ برکت الله شاہین کی ایک تحریر نقل کی ہے مراس میں اپنے طور پرشری یا غیرشری ترمیم کردی ہے۔ حکیم نے اپنے بیان میں تکیمی زبان استعال کی ہے۔ یص اس زبان کوتبدیل فیس کرنا جا بتا۔ رادی نے اس کے بیان کے جو صے کاٹ ویے ہیں وہ ين آب كوسنا تابون:

"اسلام كربطل جليل، جبادك جو جرى بم يعنى فداكى صلے كاستاذ، قارى حسين محسود فضليم

ميدكاشف مشا

depth'. But first, he said, this tunnel has to be lavelled so that it is friction-free and takes the missile ahead smoothly and without any - any (he stressed the word) restriction whatsoever. A boy has a relatively smoother tunnel than a man has, he told him, so we choose boys between the age of 14 to 18. But first we test the friction of the tunnel and insert shafts of different length and breadth into it to ascertain its width, breadth and friction. Then we insert the bomb-missile into the tunnel and kiss the boy farewell. God willing - if the boy succeeds, the bomb-missile takes him directly to heavens where houris and beautiful ghilman are just waiting to receive him in their embraces.

You also have to fill up all the nearby tunnels with ammunition and we take care that you do eventually. No need to say that Bala went through the due process and successfully graduated from the school of Qari Hussain.

13

ال کہانی کے چاردرویش میرے قابوے باہر ہوہ وجاتے تھے۔اگران کی کہانی کہنی کہنے میں دیگر اسباب کے باعث شکلات تھی تو ان کی جانب نے تو وعکاری کی مدوج ہدے وہ شکلات دو چندی ہوئی۔جاویدا آبال کے کچوے کو دیکے کر جھے لگا تھا کہ وہ می اس کہانی کا ایک خاصوش کردارہے۔لیکن اب جبکہا ہے اس کہائی میں درآنے کا صوتع ویا ہے، وہ نیمرف اپنی اورجاویدک ، بلکہ باتی کرداروں کی کہائی مجی اپنے طور پر سنانے پر بعندہے۔ حکیم جافظ برکت الشراقین کی تحریرے متعلق اس نے جودر فعلی چوڑی ہے اس کی فرصد داری تعلق طور پرخودای پر اور قبلہ حکیم صاحب پر،اگروہ تسلیم کریں تو، عاکمہ ہوتی ہے۔ حاشا کہ میر ااس بیان ہے کو کی تعلق واسط نیس۔

ماہرین بتاتے ہیں کہ مچود وں کے ہاں دو چزیں انسانوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کسان میں بیاریوں کے خلاف مزاحت کی صلاحت الی عمدہ ہوتی ہے کہ وہ کمی عمر پاتے ہیں جوعموماً عام انسانوں کی اوسط عمرے زیادہ ہی ہوتی ہے، اور پاکتا تیوں کی اوسط عمر بے توبقیتازیادہ و دوسرے سیک ان کی بصارت بہت عمدہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کدان کے ہاں بصیرت کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن الشتوائی کا سینا ایمان کی ترارت سے ہردم گرم رہتا تھا۔ لیکن ان کے قلب تپال کی بدولت ان کا سارا جمع می اس ترارت سے محملو تھا۔ ان کے شکم کے بیٹج بغشل اللی دو بینوی غدود سے جمن کی تالیوں میں ما فی وزینوی غدود سے جمن کی تالیوں میں ماقع و یہ نظر دیا ہے ہوئی تھی۔ سے ظیم منوی تغیات کے ذریعے برقی نالی میں بیٹج اور پھر وہاں سے جمری بول میں جلے آتے۔ ایسام جمو و مخصوص بتدوں تا کے لیے ممکن ہے کہ ووائے جمری بول سے بھی و بین تی بحال بالا کر ہیں۔ وہ اپنی و بخی ترارت وحیت میں مجمق دیمتے اور پوت بنو قو ظاپ تعین سے کہ داستے اسے فدائی کی جوف و برمی بہنچا دیے۔ سنے میں آیا ہے کہ لفرت این دی کی سے ان کی تعین سے بیادت سے کہنی تھے۔ آتا تھا، مو جملہ اجواف کی تبول تک بارود و سے سے کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے بدن صحیت کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے بدن سے جیست کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے بدن سے جیست کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے بدن سے جیست کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے بدن سے جیست کی درمائی ممکن ہوجائی تھی۔ اس کے جوباتا تو دنیا کا کوئی تعلق اس کے من کونہ بھا جاتا۔

" فدائی ا تبال اشد محمری کوجی قاری صاحب موصوف کے والے کیا می اور ہم نے معمول کے صلح محمول کے صلح محمول کے صلح م حلقوم سے بلند ہوتی ہوئی آ واز جسین سے انداز ہ لگا یا کہ تضیب سے اس کی مراد پوری ہوئی اور اس کا کام بطر ایس احسن انجام پایا ۔ بے شک دواللہ کے قاص بندے می جس جن کے دلوں اور دیگر اجزاف جمہ ماللہ ایس کھی تھیں مداکر تا ہے۔"

راوی نے باب چیارم کے پار قبر سوار علی اُد دُر کرج کھو لکننے کا کوشش کی ہا اس کے ساتھ مندرجہ بال تحریر جوڑ کیجے۔ آگ آپ کی مرض! ای بات کو بعد کے ذمانے کا ایک انگریزی زبان مستف یوں بیان کرتا ہے:

12

The Strategic Depth

Qari Hussain told him that they have discovered a unique method of bomb blast which no security agency can disclose or decipher. There is a tunnel at the hind side of every man, he elaborated, which can be used as a trajectory for bombs and missiles. He used to call it 'the strategie



## ماردونش ادرايك كمن ا

here and there with their muddy brains and filthy tortoises. But he has got a golden tortoise with him. If women can develop admiration for Iguanas, they may also like him and his tortoise. I imagine them just rubbing the tanneys of his tortoise and expressing their motherly affection as well as canopy of his tortoise and expressing their motherly affection as well as their sisterly concern that how such a sensitive innocent little thing is able to survive at all. In all probability, he would just smile and go his way. He is rather a dreamer than a mover or a shaker, storms may gather in his mind but subside there as well. He is a real gentleman with a golden tortoise. It is time for me to take leave of you for some moments and leave you in his poetic company. I take you to his room where he is busy in his usual musings in memory of his love (or loves). Ladies and Gentlemen! The fourth dervish of our story; the man with the golden tortoise!

15

Salma wanted him to fuck his ideology: get hold of it, nail it to the floor and overpower it - fuck it through and through. She offered resistance because she knew it would only add to her zest. If she had been a boy she would definitely have been offended but she liked the way her ideas were torn apart, ravished and then raped by him. It was a rape where she was a willing partner, though only psychologically. She was always giving him a resistance in shape of her arguments, but it was only to give the process a colour of rape, to make it more delicious, more lecherous. It was as if her legs remained wide open while on her lips she always had the mantra that "no, you are wrong" (oh! don't go on); oh don't say that (oh don't insert it); this is anti-religion (this is anti-religion).

Every fuck goes like that. First you fuck someone in the mind and then get ready to fuck one actually.

16

"اید حرآ ادے بالیا بچندی دیا..." بالانجانے کہاں تھا؟ گاڑی کی سیٹ پر میٹا قا، یا کھیت کے بیرے پر دحریک کے پنچ کیٹا تھا جس کچوے کا میں تذکرہ کر ربابوں ،اس نے تو لگتا ہے میے جھے گردن سے جگز رکھا ہے۔ اور تو جو کچو

جی بوتا لیکن میں اپنی کبائی میں فائی کواس مدتک ڈیٹل دینے پر تھا آ آ او نہ ہوتا جس قدریہ کچوا مجھ

ہے جا بہتا ہے۔ اعدازہ سیجے ،اپنی کہائی کہنے کے لیے زبان نیس اور دو مروں کی کبائی کہنے کے لیے چاا

ہے نیسوال میرے ذبی میں پہلے بھی آیا تھا کہ کچوا اگر اپنی کبائی کہے گا تو کوئ می زبان میں کہے گا۔

اس پر کچواکی فرشتہ کی می زبان میں کہنے لگا کہ اگر کوئی فرشتہ کبائی سنا سکتا ہے تو و نیا کی کوئی بھی زبان

بول سکتا ہے۔ اب اس نے دنیا کی مختلف ذبانوں میں جو منوات بائی کی ہے ،اس سے آپ درگز رکر کے

بول تو مزید پڑھ لیجے، ورنہ جانے دیتے۔ اپنی صاف ستحری کہائی سنانے کے لیے جرفض خود تو موجود

عرب جائے ،ای سے من لیجے۔

14

دادی نے مجھے ایک اساطیری سیٹ عطا کرنے کی جوکوشش کی ہائی پر میں اپنی گردن کو پوری طوالت تک باہر نکال کر اور پھرائے گردن کو پوری طوالت تک باہر نکال کر اور پھرائے گئی کہت پوری طرح جوکا گرائے کوش بھی اور پھرائے اس میں بعد کرزیانے کے شاید ان کوششوں کے نتیجے میں داوی بھی تعادف کرایا ہے ایک انگریز کی زبان مصنف کی تحریر کا ایک گئرا چی کر کہ بابنوں جس میں اس نے جھے تعادف کرایا ہے اور جاد یا بھی توری کے دورا پنی بھویڈی کا دورا وید اقبال سے میر سے تعلق کی وضاحت کی ہے۔ ہوسکتا ہے دادی یہتم پر پڑھے اور اپنی بھویڈی کوششوں پرنا دم ہوسکتا۔

Let me tell you at the outset that this golden tortoise has a connection with our story. He can be just anyone in this country because he has no face. The reason he wants to submit his own evidence, so to speak, is that Javed Iqbal, as you have seen, Aftab Iqbal, as you will see ahead, and others like them would deny any association with him. He and his brothers can be seen in the public discourse but the whole race is absent from the journalistic and literary discourses. But he is also somewhat different from his race as well. He has a poetic imagination which works superbly on women. There are others of his race who creep



یا تبائی علاقے میں کچی ٹی کے فرش پرسور ہاتھا۔ وہ یہ آوازس کر بڑ بڑا کر جاگ اٹھا تھا اوراس کا مضی غصے کی کڑ واہٹ ہے بھر کمیا تھا۔

17

لاحول ولا تو قد آگر آپ کچوے اور اس کے بیش کردو انگریزی ذبان مصنف کی بجواس سے
اکٹا گئے جوں تو میں آپ کوفر فینڈ و پیموآ کے بارے میں پکھ بتا تا ہوں۔ پر تگا کی ادیب پیروآ صرف
سینآلیس برس کی عمر پاکر 1935 میں فوت ہوگیا۔ اس کے مرنے کے بعدائں کے تھرے کئڑی کا ایک
صندوق برآ خیواجس میں اس کے باتھ سے تکھے ہوے پہیس بزار صفحات موجود تھے۔ ان میں سے
زیادہ تراہمی تک صاف کر کے شائع تیس کے جائے۔

ان اوراق ہے بتا جا ہے کہ پیروآ کے اعمر کی انسانوں کے دہائی تھے۔ ان اوراق بش کہیں اس کی شامری ورق ہے بہیں جا ہے کہ پیروآ کے اعمر کی انسانوں کے دہائی تھے۔ ان اوراق بش کہیں اس کی شامری ورق ہے، کہیں ستاروں کی چال اس کی شامری ورق ہے کہیں ستر کے بیری اس نے لوگ کی ایک کی اس نے ان کے لیے ہو سے زور تھی ہا اور جی نام سے بھی اس نے کوئی تحرید کھی ہا ان کی اسلوب باقی موس کے کھی جانے والی تحرید ورق کے بیں۔ اور جس نام سے بھی اس نے کوئی تحرید کو دوائے تا موجود باق کی اس کے اس کا اسلوب باقی موس کے کھی جانے والی تحرید ور ماتا کی اور شامر تھے اوران کے درمیان چیروآ کا وقت خوب ملا تا تھی۔ بیتام موسود ملا تاتی اور شامر تھے اوران کے درمیان چیروآ کا وقت خوب کتا تھا۔ حرید حرے کی تصنیفات پر تبعرے بھی

ميواند ادبيس،ايك يورى دفي و الخلق كرر كحي حى-

ا چی تخلیق کردوان کردارول کے ساتھ ساتھ پیرا کورگراد یہل کے تخلیق کرده کردارول سے بھی بہت و تجی تھی است کے تجاز ندگی گزاری اور تیس برس تک ایک میں ریٹ میں اسٹورن سے کھانا کھا یا ایکن وور اس بات پر روسگی سکتا تھا کہ دوؤ کنز کے تخلیق کرده کردار مسٹر پک دک سے طاقات کا شرف حاصل جیس کرسکا۔

کی کر داہٹ ہے بھر کمیا تھا۔ اُس کی زبان میں ضعے کو کوڑ کہتے تھے۔

پیدوآنے ابنی شخصیت کوسے ذیادہ شخصیات میں شاخت کیا تھا۔ بیابیای ہے جیے کوئی شخص اپنے اندر سے اپنے بی عکس نکال نگال کر بابرلائے اور انھیں جیاجا کیا وجود وطا کرد ہے۔ اب اس کے برکس ایک صورت حال کے امکان پر فور کیجے جیسے جیوائے ابنی شخصیت سے مزید وشخصیات نکال لیں، ای طرح کوئی شخص الیا بھی تو بوسکتا ہے جو ابنی شخصیت کے تختف حصوں کو پہلے سے موجود ایک یا ایک سے زیادہ شخصیات کے مختف حصول سے جزا ہوا محوں کرے۔ جب آپ کوئی کی اب پر محت بوے سوچے بیں کہ بال بال!ایا تو بھی مجی موری چکا ہوں، تو دراصل آپ مصنف یا اس کے کی کردار سے ایک ہی دیگا گھے محموں کرتے ہیں۔

چیوآ کے ان ناموجود طاقاتیول میں سے ایک دیارڈور کس مجی تعادوزے ساراما کونے ای

ر الاردوريس كوان ايك ناول كاكروار بنايا، جوچيوة كي موت كي خبرس كربرازيل سازين جلاة تا

آ فآب اتبال نے ابنی ایک کلاس می جمیسس اینی ریائی کی نقال کے تصور پر لیکچردیا تھا۔
ای تصور پر ایک اور ایونائی نقشنی ڈالیٹسٹس نے ایک انوکی رائے بیش کی۔ اس نے جمیسس اس کے بجائے ای ٹیٹو کا تصور پیش کیا، جس کے مطابق ادب پہلے ہے موجود کی ادیب کے فن پارے یامتن کی نقالی اس سے اخذ واستفادے اس سے فزمانے ہے ہم آ بھگ کرنے وال کی تقلیم کرنے اور استفادے وارنے و

(حسین سے حسین فورت کو چھونے کی مردانہ خواہش میں بھی کہیں بیآر ذر تونیس چھی ہوتی کہ
اُک کے حسن کی ترکیب، اُس کے حسن کی میک اپ کو ہرجانب سے ٹھونک بجا کر چیک کیا جائے ، اس
مخلف فوزیشوں میں اور مخلف زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھا جائے اور اپنے ذبین کی رومانی یا دواشت میں
اُل کے حسن کو سے مرے سے ترتیب دیا جائے ؟ اور کیا ایسانہیں ہے کہ ایک حسین فورت، بلکہ کی مجی
مورت کو، ہرمرد نے اپنی یا دواشت میں ایک الگ بی اعماز میں تالیف کر دکھا ہوتا ہے؟ ویسے اس
ترتیب فوکتالیف کہنا جائے یا تصنیف؟)

بات ہور ہی تھی ریائی کی نقال کی۔اس کی ایک اور صورت بھی ممکن ہے،اور بیصورت ادیوں کے بال زیاد و نظر آتی ہے۔ادیوں کے پاس ایکی نیٹن کی صلاحت ہوتی ہے جس کی بدولت وہ کی

ا قبال محمد خال کوکیا تکلیف تھی کہ دوہ برقورت کی ٹاگوں میں تھم بنایا چاہے تھے؟ دیسے ان پر یہ الزام غلط ہے کہ وہ مجرفورت کے بارے میں یہ وچے تھے۔ ایسا ہوتا تو انھیں طوائف بازی کا مجی شوق موتا۔ آثارے معلوم ہوتا ہے کہ دورد مانی طبیعت رکھتے تھے اور برایمی فورت کے ساتھ رو مالس اڑائے کے بھی قائل تھے جس کے ساتھ انھوں نے بھی بھی ختی تعلق قائم کیا۔

لوسیکنگ کیا ہے؟ ایک سوراخ ش ستوار دخول ۔ عورش ، اور کی مرد بھی ، بیروال پوچھے ش تن بجانب جیں کداس سے ملا کیا ہے؟ ایک فوری جواب تو بھی سامنے آتا ہے کداس سے جو بھو ۔ اعصاب کو کون ل جاتا ہے ۔ لیکن اگر لوسیکنگ اوراس کی خواہش کا بھی ایک سب بوتا تو ہرمرد خوالد تی پر ہی گزارہ کر لیتا اور عورت کو گھاس تک نے ڈالا۔ اعصابی اور منسی تناوکی حقیقت اپنی جگہ ، لیکن معالمہ اس سے کچھا کے کا ہے۔

سی بیال ایک اور conjecture پیٹ کرنے کی جمارت کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ لو

میکنگ کے دوران ایک موراخ عمی د فول سے انسان یا محمول کرتا ہے کہ دو ایک اور یائی عمی سوران

کر کے اس میں داخل ہورہا ہے۔ انسانی قلفے نے ہرشے کو کی دو مری شے سے مقابلہ کر کے ، اس کے

مما کُور کو کہ یا اس کے مقابلے میں باپ کر بچیا باہے۔ سیلف کی ریائی ابنی شائ فت کیے کرتی ہے ، خورو

کو کیے بچیا تی ہے؟ دو مروں کی آنکھوں سے۔ تی ہاں، دو مروں کی آنکھ سے۔ ایک سیلف کی ریائی

جب دو مرے سیلف کی ریائی میں سوران کر کے داخل ہو جاتی ہے ویک وقت دو حقیقتوں کا انجاب ہو اس سال کے سفر نے بیلی میں موران کر کے داخل ہو جاتی ہیدا کر دی ہے جس کے ہزاروں

جاتا ہے۔ کی سے ہاتھ ملانے یا گلے ملئے کی گل ایک significance ہیدا کر دی ہے جس کے مبراروں

وات کی ذات کا مرکز ہ بچھنے گئے ہیں اور دو مکی گل فورت کو پہند کرنے کے بعد اس کے اس مرکز سے

مورت کی ذات کا مرکز ہ بچھنے گئے ہیں اور دو مکی گل فورت کو پہند کرنے کے بعد اس کے اس مرکز سے

مرکز ہے ، ان کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے ہیں۔ اپنی ریائی میں موران کر کے اس کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے جیں۔ اپنی ریائی میں موران کی کرائے کے لیے

السان کیا کی نہیں کرسکا کے عس کون کی بڑی چیز ہے ؛ دو ستو کینٹ کی کرائی میں کورٹم لگا کرائی ریائی تھی۔

مرکز ہے ، ان کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے جیں۔ اپنی ریائی میں کورٹم لگا کرائی ریائی تھی۔

مرکز ہے ، ان کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے جیں۔ اپنی ریائی عرکر کی کوزشم لگا کرائی ریائی تھیے تھے۔

مرکز ہے ، ان کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے جی ۔ اور ستو کینٹ کی کروٹم لگا کرائی ریائی تھیے تھے۔

مرکز ہے ، ان کی ذات کی گذبتک پنچنا چا ہے جی ۔ اور ستو کینٹ کی کروٹم لگا کرائی ریائی جی تھی۔

مرکز ہے ۔

على زفم لكا تا مول اس ليے على مول-

کردارکود کیکر ،اس کے آس پاس گھوم کر ،اس کے بارے شی ساتھ از واٹا کتے ہیں کدای کردارکوطر ح طرح کی پچویشن میں ڈالا جائے آو اس کارہ یہ کیا ہوٹی ان ہے کہ بھی بعید ٹیس ہوتا ادرو واپنی اسٹی نیشن کا تجربہ کہاں کہاں ٹیس آ ذرائے ۔ ان سے یہ می بعید ٹیس کہ کی ٹھریف فی اب کی ٹوابگاہ میں جا محسین اور بجامعت کے وقت اس کے منو ہے تھی ہوئی آ ہیں اور کراہیں پچھاں طرح آپ کے گوٹ گزاد کریں کہ اس کی شخصیت کے بچھ ہوشیدہ گوئے کھل کرآپ کے مائے آ جا کیں ۔ مطلب میں ہے کر چھے چیوآئے خود کو تی شخصیات میں تقسیم کر کے دیکھا تھا، ای طرح او ب اپنے کرداروں میں فود کوشا ل کر کے دیکھتے ہیں۔ اسلای فقطہ تظریب ضدا کی میں طول نہیں کرتا ، لیکن او ب اپنے کرداروں میں طول کر جاتے ہیں۔ اسلای فقطہ تظریب ضدا کی میں طول نہیں کرتا ، لیکن او ب اپنے کرداروں میں طول کر جاتے

سے کچھوا جو یک وقت جادید ا تبال ، آفآب ا تبال ، بالے اور ا تبال کجہ فال کے بارے یک جو تی

یس آئے با تک دیا ہے اسے دیکارڈور میں کی طرح میری یہ تجاراوی می کی شعبت کا ایک دوپ مجھا جا

مسکا ہے۔ تا ہم میری آپ ہے گزارش ہے کہ ایسانہ مجھیں۔ اس کے بجائے یم آپ کے مائے ایک

اور تجویز چی کروں گا۔ آپ سے تھو کے جی کر سے کچھوا یک وقت جادید ، آفآب ، بالے اور ا تبال محمد خال کے

گر شخصیت کا ایک مصد ہے ، اس لیے ان کے بارے یم اتنا کچھ جانا ہے۔ اگر آپ سے

conjecture سلیم نے کر آرات مجھوے کے اس کروار کی موجود گی ، چاراہ می کر داروں کے بارے

می اس کی آگی اور چھران کے بارے یم مسلسل دائے ذاتی کے اس کے تن کی خاطر کچھ اور مجل اور کی اور پھران کے بارے میں مسلسل دائے ذاتی کے اس کے تن کی خاطر کچھ اور مجھوار دی کے اور کی باری باری ہے۔ ہوسکا ہے کچھ اور

18 لوسيکنگ سے فکری عوال

رادی اگرای بر کرداردل کے بارے یمی کچو conjectures بڑی کر مکا ہے تو مجھے بھی اس کا میں ماسل ہے۔ یعنی کو اس کا میں ماسل ہے۔ یعنی کو خوش زبان رکھا بول اور میر کی زبان شوی میں بندر کھنے کے لیے دہیں، باہر وروس کا کردکھانے کے لیے جہتو حاضر جی ایر عصور conjectures:

كرا بى كوفيول ش رب والمجى يقين فيس كمركة تت تتركل ان كر باتحد ش بيداور جائداد وی یانین -ان می سے اکثر نے یہ بیسٹیر قانونی ذرائع سے بنایا تھااور اٹھی فکرتنی کرکل اگران کا پول کمل گیا تو وہ فٹ پاتھ پر آن بیٹیس کے۔ان کے شیبے میں نے آنے والے جلد ازجلد بہت سا بیسا کھا کر نااور جائداو بنانا چاہجے تعےجس کے بعد انعوں نے ایک پرسکون زندگی کا خواب و کیسا ہوا تھا۔ اچھی تخوابیں لینے والول کوکٹر تھی کہ اچا تک کسی دن مجھ ہوگا اور ان کی نوکری جاتی رہے گی۔ اگراور کچونیس ہوگا تو ملک کے حالات ایسویں یا چھٹیویں مرتبدایک ایسا موڑ لیس مح جس ے ان کی تھر یاد معیشت تباہ بوجائے گی۔ یا کتان می ٹی زعد کی میں بڑے پیانے پرافس پھل کوئی عِب إت مجى توتيس تى يكى خاعدان عن ايك الأكابونباركل آنا، اسے انجى توكرى ل جاتى اوراس کے دیگر محروالوں کوسہارال جاتا تو کسی روز وہ کسی ڈاکو کی مول یا کسی دہشت گرد کے بم کا نشانہ بن سکتا تھا۔ کوئی لڑکا اپنا سارا بھین گلیول میں آوارہ گردی کر کے گزار چکا ہوتا تو جوانی میں قسمت کے ایک اجتم اسر دک سے بیرون ملک جانے میں کامیاب ہوجاتا اور وہاں سے ڈالروں اور ریالوں کی بوریاں بھیج کراہے گاؤں یا شہر میں اپنے باتی محروالوں کے لیے بڑا سامکان بنانے میں مدود سے سکا تحا۔ کو لی لڑکا کس سیای جماعت کے ساتھ لگ کر بچھ ہی سالوں میں تھیکے و کیے حاصل کر کے ملاقے میں متازحیثیت افتیار کرسکا تھا یا کوئی لڑکا کی اور سیای جماعت کے ساتھ لگ کر بچھ ہی سالوں میں كسي كولى كانشانه بن سكما تعاب

اليے ميں ربالي يركمي كي كرفت كبال تك مضبوط روعتي تقي؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اقبال محمد خال کیوں میں بھتے تھے کرریاکٹی پران کی گرفت کزور ب؟اسكايك جواب شايدان دائريون من ايك من الماب جوآ فآب اقبال كم باتحة ألى تحير اورجن کے موضوعات ہے دلچین نہ ہونے کے باوجودافھوں نے اپنی اکتاب کے کئی سکھنے ان برصرف كي تق \_ايك ذائرى من ايك اقتباس كجو يول درج تما:

" ش تے اکثر سوچاہے کہ میں مورتوں میں انوالو ہونے کی اپنی کر وری پر قابو کیوں نہیں یا

م الله كرا بول ال لي م بول-

وومرى جانب عورت يحسوس كرتى ب كداس كاعدايك خلاب جوذ كرك وخول س بحرر با ب\_عورت لوسيكنگ كردوران اين خالى ين كوبمرتى بادراس طرح اس كى ريائى جس سدريائى منیا ہو چکی ہوئی ہے، کچو وقت کے لیے بھر ماتی ہے۔ ذکر اس کے لیے ایک ستون ہے جومنہا شدہ ریائی میں اس کے اکھڑے ہوے قدموں کو ایک جگہ رک کرز مین پر جنے میں مدوریا ہے۔ اور مرد؟ مرد سمی اسے ذوحے ہوئے خص کی طرح مانی میں ڈیمیاں لگاتا ہے جے کی سبارے کی تلاش ہو، کوئی شور سیاراجس سے بڑ کر جس سے لگ کراس کی ریائی کوکی ولیز ،کوئی قدمی ،کوئی قدمی او لله threshold ال سے اور وہ اس پر کھڑا ہو کرائے ہوئے کا اعلان کر سے۔ ایک ڈور دار اعلان کی دوسری ریائی میں داخل ہونے ہے اس کا رقین کائل ہوجاتا ہے کہ وہ خور محی ایک ریاثی ہے۔

ميرانيال بكاب بم ديكارت كمشبورمقول فيسويتا بول الله في بول ش بول رميم كريحة بين:

مس جورة بول ال لي على بول-

کھوے نے اقبال محد خال جسی معز دشخصیت کے بارے میں جو بکواس کی ہے، میں ارادی، اس نے دو کو بری الذم مجتابوں۔ یہ جہاں نے تحریر کیا ہاں کی صدات یا عدم مدات سے قطع نظر اس كا فيراخا في طرز كام محصاس بات يرجبوركرتا يكث الى كا دمدارى علمل طور ير ماتحة افعالوں ليكن طرز كام مصرف تكركياجائة وكجو كاموقف بنياد كالور يربيب كما قبال محد خاں شعوری بالشعوری طور پر ، پیجھے تھے کے ریاٹی پران کی گرفت کمزورتھی۔ میرانیال ہے کہ كيوي كاس بات عن المرى كرسكا بول-

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آبال محد خال کیوں میسجھتے تھے کردیائی پران کی مرفت مرور ے جالیوں پرسٹل کے اقبال جمد خال کا تحدید ای اتعاران کے ملک کی اکثریت ای سٹلے سے دو جارتھی۔ غریب کوتو و سے ی جین یا ہوتا کھ کل وہ کہاں اور کس حال میں ہول گے، گراسلام آباد، لا ہوراور



سكا يمر ك مختلف اوقات مين مين في اس ك مختلف اسباب طي كيه بين \_ آج مجهي ايك اور بات مجه میں آرہی ہے۔اس بات کا تعلق مورتوں کی ایک خاصیت ہے۔ ایک سے زیادہ مردول ہے کسی نہ ممی سطح کا تعلق رکھنے والی عورتوں میں میں نے ایک بات دیمی ہے۔انھیں ذرا کریدا جائے تو وہ ایسے مردول کا تذکرہ کرتی ہیں جوان کے بقول ان میں دلچین رکھتے ستھے۔ میں نے ان کی میہ بات مجمی من و عن تسليم بيس كا-اس ميس كجهيذ كجهلو جا موتاب جهدوت كي ساته ميس تهور ابهت بجان الامون اور اس میں عورت کے چبرے کے تاثرات پڑھنے سے کافی مدول جاتی ہے۔ زیادہ ترعورتیں ان مردول کواپنے عاشق قرار دیتی ہیں۔البتہ کچھالیں بھی ہوتی ہیں جوآ ہیں بھرتی ہوئی،اپنے کسی عشق کا اقرار بھی کرلیتی ہیں۔ان عور تول کی نظر ہےان کے عاشق مردوں کودیکھا جائے تو اضیں دو کیٹیگریز میں تقتيم كيا جاسكتا ہے۔ برسول عورتوں كى كہانياں سننے كے بعد ميں يہ جاہتا ہوں كہ مجھےان ميں ہے كى کیٹیگری میں نہ رکھا جائے \_ پہلی کیٹیگری میں عورتیں ان مردوں ،اٹرکوں یا بزرگوں کورکھتی ہیں جوان پر نظرر کھتے ہیں، انھیں بہانے بہانے سے چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی موقع مل جائے تو بانہوں میں جکڑ کر بوسہ لینے کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ پیلفظ مجھے انتہائی ناپندے لیکن عورتیں ایسے مردول کو مخرکی کہتی ہیں۔ بدوہ مرد ہوتے ہیں جن کالمس عورت کے لیے repelling ہوتا ہے۔ میں نے مجھی نہیں جایا کہ کوئی عورت مجھے اس کیٹیگری میں شامل کرے اور میں اسے چھونے سے پہلے ہر ہر لحاظ سے اطمینان کرلیتا ہوں کہ میرالمس اس کے لیے repelling نبیں ہوگا۔ تجربہ کار عورتوں نے ایک دوسری کیٹیگری بھی بنائی ہوئی ہے۔ بیان مردوں کے لیے ہے جنھیں ان عورتوں نے قریب آنے کا موقع دیالیکن وه ابن جحبک ،شرافت یاکسی اور مخصے کی وجہ سے اس سے فائدہ ندا ٹھاسکے۔ ایسے مردوں کو عورتیں جینیو،للو اور بعض تو نامرد تک کہتی ہیں۔ بیدہ مرد ہوتے ہیں جنمیں عورت اپنا آپ سونینے پر آ مادہ ہوتی ہے لیکن وہ اسے مایوس کرتے ہیں۔ میں نے بھی نہیں چاہا کہ کوئی عورت جھے اس کیلیگری میں بھی شامل کرے۔

" بیں سوچتا ہوں کے عورتوں بیں میری مسلسل انوالومنٹ کی وجہ رہیمی ہے کہ بیس نے ہمیشہان کے بیا نے کو اہمیت دی ہے۔ بیس اپنی ریائی کو آتھی کی زبان سے جھتا اور آتھی کی آتھے موں بیس ویکھتا رہا ہوں۔ جب کوئی قابل لحاظ عورت میرے قریب آئی تو میرے اندر پیکٹکش پیدا ہوگئی کہیں ایسا نہ ہو



تھے۔بالاا پنی کامیا بی پرمسکرا تا ہوا گھرواپس جلا گیا۔

رفیق اوراس کے سنگیوں نے بالے کود یکھا تونہیں تھالیکن بحری کے مرپر گہرے زخم کے نشان
اور پاس پڑے ہوئے خون آلود پتھر سے وہ اس کی ہلاکت کے سبب تک فوراً پہنچ گئے ہتھے۔ شام کو
گاؤں میں اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ بحری کو پتھر سے کون مارسکتا ہے۔ چاچ نورے نے اطلاع
دی کہ اس نے ایک دن بالے کود یکھا تھا کہ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا، سامنے کھڑے ہوے تھے
کو پتھروں سے نشانہ بنار ہاتھا۔ فیضو مجھیرے کے لڑکے طہرو نے بتایا کہ اس نے بالے کورسول جھیل
کے کنادے پر ندوں کو پتھر سے نشانہ بناتے ہوے دیکھا ہے۔ سب نے میصلاح دی کہ انجیس چل کر
بالے کے باپ سے اس کی شکایت کرنی چاہے۔ رفیق کے قریبی دوستوں کا خیال تھا کہ انجیس بالے کو
بگڑکراس کی خوب ٹھکائی کرنی چاہیے، لیکن رفیق نے ان سب کوروک دیا۔

'وی می کردا کے آل ایدے نال!'اس نے کہااور سکیوں کے پوچھنے پر بھی نہ بتایا کہوہ کیا کرنے والاہے۔

9

بالاحسب وستورباپ سے چوتروں پر لات کھا کر باہر نکا اتواسے شفقت نظر آیا۔ شفقت بڑے و وستاندانداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہا کی و گئی دوز سے اسے ایک راز میں ٹریک کرنا چاہتا ہے۔ بالے کوراز کے لفظ سے ہی بتا چل کیا کہ وہ دفیق اور اس کی بہن کے بارے میں پچھے بتانے والا ہے۔ بالے کو بتا تھا کہ نسرین جب بھی گھر سے باہر نظر آتی ہے، دفیق اسے تا ٹرتا ہے اور اس کی جانب فوصی جبلے اچھالتا ہے اور اس کی سہیلیوں کی موجودگی کی بھی پروائیس کرتا۔ نسرین یہ بات گھر میں بھی بتا کو بتی اور ماس کی سہیلیوں کی موجودگی کی بھی پروائیس کرتا۔ نسرین یہ بات گھر میں بھی بتا گئی اور ماسکیر نے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل کر دفیق کو اپنی بہن ہے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بیا نگ و کالی مشورہ بھی دیا تھا۔ مرز فیق نے بیگالی بھی مسکر اگر وصول کی تھی اور اپنی ترکتوں سے بازئیس آیا تھا۔ "مینوں بتا اے بازئیس آیا تھا۔ دفیقت کو بات کرنے سے روکتے ہو ہے کہا۔ لیکن شفقت نے بردھ بھی ہے۔ دفیق اپنے دوستوں کو بچھا اور بھی بتا تا پھر رہا ہے۔ بالا بجھ گیا اسے کہا تہ بات آگے بڑھ بھی ہے۔ رفیق اپنے دوستوں کو بچھا اور بھی بتا تا پھر رہا ہے۔ بالا بجھ گیا اور اکہا نے نشفقت کو مزید ماجھ کیا۔ اس نے ابنا خون کھول ہوا محسوس کیا اور اکر ہونے نے مزید کرنے سے ایک بار پھر روک دیا۔ اس نے ابنا خون کھول ہوا محسوس کیا اور اکہا نے نشفقت کو مزید ماجھ کیا۔

محرے باہراہے جولوگ طے تواہے ایسالگا کہ وہ اس کی طرف و کجورے ہیں اور آپس میں الی یا تمی کردے ہیں جن کا موضوع وہ یا ضرین ہے۔ تھوڑی دور مطنے کے بعداے رفتی کے دو دوست نظرا ئے جواے مسکرا کرد میستے دے۔ بالا ان کے یاس سے گزرا آوان میں سے ایک کی آواز اس كانون من آئي:

"يبددتى! إلمال..."

بالاغصے مر اادر انجس محور کرد کیمنے لگا۔ دو دونوں اے مسکرا کرد کیمنے لگے۔ دو دونوں اشمارہ ہیں سال کے بٹے کئے جوان تھے اور بالا جانتا تھا کہ ووان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ وہاں ہے جل ويادات يحي عان كي آواز آئي-

"إلى بال دراتمل حيت تي بلاك تي ..."

" المالا!" دوسرے كا تبتيها بسائى ديا۔

بالاكن دوپېر يس چلا موااين برگد كے درخت ير بينيا۔ درخت كى ايك شاخ كى محوه من جميائے پتمرول كي تعلى تكالى اور بہت كچيسونے لگا۔

10

بالاروز صبح الثدكر رفية كح محر يرنظري جماويتاليكن دفيقا مبح سوير يمحر ينبيل فكاتحا-تمن چارروز بعداس نے ویکھا کرسرگی کی اذان کے بعدرفیقا محرے لکل کررسول بیراج کی طرف جا رہا ہے۔ بالا بھی اس کے بیچے بیچے چلنے لگا۔ وہ نبر کے بیچے مرکنڈوں کے جینڈ میں داخل ہو گیا۔ سر کنڈوں میں اے نشانہ بنانا آسان نہیں تھا کیونکہ چھر سرکنڈوں ہے کھرا کراپٹی سے تبدیل کرسکا تھا۔ بالاكاني دورے رفت كود يكتار بار فق في سركندول كردميان ايك خالي جكد ديمى اورا پني شلواركا نا ڈاؤ حیاا کردیا۔اس نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا اور پھر چاتا ہوا کچھ دور جا کرشلوار محمنوں سے نیج لے جا کراکڑوں بیٹے کمیا۔ بالا بغیرکوئی آواز پیدا کیے اب اس کے بیچیے کوئی چیرمات گز کے فاصلے پر پینی چاتھا۔ رقیع نے اپن آلیش او پر کی ہو کی تھی اور اس کی تھی تشریف بالے کے بالکل ساسے تھی۔ بالے نے اپنے اغرافزت کے ساتھ ساتھ مل مجمی محموں کی اور ہاتھ میں پکڑے ہوے پھر پراس کی گرفت اور تیز تیر قدموں سے اینے محر کے اعروائل ہو گیا۔ اتا محر سے نگل کر جا چکا تھا اور نسرین جماڑولگار ہی تھی۔ بالاسید حانسرین کی طرف بڑ حااوراس کی کر پر پوری طاقت سے مکارسید کیا۔ نسرین درو سے چنے کے ٹل ذمین پر ڈھے تی ۔اس نے چرانی ہے بالے کی طرف دیکھا۔ بالے نے آتکھول میں خون بحرکراس سے یو چھا کہ رفیقا گاؤں بحر میں کیا کہتا پھر رہاہے۔نسرین نے کہا کہ اسٹنیں معلوم، ووتو اس مِرتحوی مجی نبیں۔ بالے کو بھی یقین تھا لیکن فی الحال اسے بچھ نبیں آ ری تھی کہ اپنا غصر کس پر ا تارے نے من کی کراہ بن کرعالگیر بھی جلی آئی۔ بالے نے اپناغصہ ضبط کرتے ہوے اے بتایا کہ رفیقا گاؤں بحریش کیا بتاتا مجروہا ہے۔عالمگیر کے منے سے گالیوں کا ایک فوارہ الدااوراس نے کہا کہ رفیقا بکواس کرد ہاہے۔نسر من کئی ون ہے اکملی ماہر ہی شیس گئی۔ بالا جاریائی پر جیٹے کیااوراس نے خود کو ایک ایبا ذ سه دار فرمحسوس کیا جے جلد از جلد اس معالے میں کچھے نہ کچھ کرنا تھا۔ گھریرایک سکوت سا طاری تھا۔ عالکیرنے حار مائی پر مالے کو شجیدگی ہے جیٹے دیکھا۔اس کے ہونٹوں کے اوپرسرک کا لونی آری تھی جواس کی جوانی کی آمد کا بتادے دی تھی۔ عالمگیراس سکوت کے عالم میں بالے کود میستی رہی۔ اس نے اسے سے من ماما کو انگر ائی کے کرجا محتے ہوئے حسوں کیااورسو جا،" بن وڈ اسارا ہو کیا اے میرا پڑ ... "ووایک احساس تفافر کے ساتھ کچود پر بالے کودیمتی رہی اور پھر بالے کے پاس آگر حار مائى يرييخ كن \_س نے بيارےس كے كاندھے ير باتھ ركھااور يولى "جل روثى كھالے"-بالے نے بختی ہے عالمکیر کا اتحداثے کا غدھے برہے ہٹادیاادر جاریائی سے اٹھ کر جلا کمیا۔ دوروٹی کی چنگیر کی طرف کیا تھا۔ عالمگیر چاہتی تھی کہاہے روٹی دو ٹود نکال کردے مگرد و جانتی تھی کہ بالا روٹھا ہوا ہے اور وہ ا الله المرف كي المازة بين دعاء ودوري ما الكوينديد كالم ويمحق ري جس من آن ا قبال محمد خاں کی شیابت زیادہ می انظر آ ری تھی، جب دہ بہت مجیدہ ،واکرتے تھے۔ عالمکیر کی تو پیکا فی و برے نسرین کی طرف نہیں ہوئی تھی جو یا لے سے محدنا کھانے کے بعدے دیواد کے ساتھ لگ کرچیکی ٹسوے بہاری بھی۔عالمگیرنے اے محدوکرد یکھا تونسرین نے سسکیاں لیتے ہوے جمازود دبارہ ہاتھ میں پڑلیا ۔ تھر میں مجھود برجماڑ و کے فرش پر چلنے کی آ داز آئی رہی۔ بالا بچود پر بعد تھرے پھر باہر لکل حمیا۔ عالمكير نے چھے سے اسے آواز دى تو ضعے كى ايك البر بالے كے تن بدن مي دوؤ كئي۔" آ ہے كم اليم ركهاكر!"ال في عالكير وفي تركبالور محرب البركل كما -



اور می مشبوط ہوگئی۔ بالے نے دو تمن بارا بنے بازوکو بالے کی طرف کیا۔ دو یہ بات یقین بنانا چاہتا تھا
کہ اس کا نشانہ کم از کم اس بار تو بالکل نہ چو کے۔ یکا کیے۔ دفیع نے منو پھراتو بالے نے اپنے ہاتھ شک
کیز اہوا پھر پوری طاقت سے اس کی طرف بھینک و یا۔ پھر دفیع کے ماشے پر لگا اور دو اپنے پا خانے
پڑو جو گیا۔ بالے نے اپنے با کی ہاتھ میں پکڑا اہوا ایک اور پھر دا کی ہی سنجالا اور دفیع کے مر پر
پڑو کیا۔ دفیع کے ماتھ سے تون اٹل رہا تھا لیکن اس نے اسکے وارے بچنے کے لیے اپنے دونوں
باتھ منو کے آگر کر لیے تھے۔ بالے نے اس کی کھو پڑی کو نشانہ بنایا۔ دفیق نے اس باد ابنا چرو
بہتے من کے اپنی کو گئی ہوئی تھی۔ اس کی کھواراس کے کھنوں میں پھنی ہوئی تھی
اس لیے وہ تھوڑ اس الڑکھڑا یا اور بالے نے اس کی میشواراس کے کھنوں میں پھنی ہوئی تھی
اس لیے وہ تھوڑ اس الڑکھڑا یا اور بالے نے اس کے سینے پر لات باد کراے پھر کراد یا۔ اس کا منو تھوں
اس کا سرچروا کر ڈھے کیا۔ بالا اس کے مرکی چچلی جانب سے آیا اور ایک بڑے پھر سے اس کی کوشش کی راب کے تھر سے اس کی کوشش کی دیا۔
ووجس جگہ نا موجود ہوتے ہے تھر کی ضرب وہیں پڑتی۔ بالے نے پھر سے کوٹ کوشش کر اس کی الگیاں
باد بار اضا تو اس نے دفیع کے جم میں کوئی حرک باتی تھی وہا لے نے پھر سے مار مارکراس کا مرکی لادیا۔
بالا اضا تو اس نے دفیع کا جم دیکھا جو بنچ سے بنا تھا۔ اس کی جاتھوں کے درمیان ایک مرکر کوئی ہوئی ہے بھر ان مارکراس کا مرکی لادیا۔
بالا اضا تو اس نے دفیع کاجم دیکھا جو بینے سے بنا تھا۔ اس کی جاتھوں کے دورمیان ایک مرکی کیا دیا۔

پر ہیں۔ رسی بیسار میرو سے سے میں مدی اور فیع کی الآن، خون اور پافانے پر منڈلانے

گی میج کی دور دور میں پیلی ہوئی خاسوتی شی ہوا ہر کنڈوں کے جہاڑ جھکاڑ کے اوپر سے گزرتی ہوئی

مانپ کی شوکر جیسی آواز دیتے ناموتی شی موٹی میں کھی کی آواز کی سائزن جیسی تھی ۔ کمھی نے کچو دیر
وادیا کیا اور نجردور جاتے ہوئے بالے کے لوں شی اس کی اس کی آواز مجی معدوم ہوتی چلی گئی۔

11

یا لے نے ایک ہو گی جس پہلے ہی ابنا سامان یا تدور کھا تھا۔ دفیل کے آئی کا ہوری طرح بھین کر لینے کے بعد اب اے وہاں سے ہما گنا تھا۔ اس بھا تھا کر دفیل کے تھروا لے دو پہر کے کھانے سے

پہلے اس کے بارے بھی پریشان ٹیم ہوں گے۔ ان چھٹوں بھی اے کہیں نہ کہیں انگا تھا۔ بس بھی

بہلے بھی بہتا ہوت تھی کہ بر بس کے ڈرائیور بگیر یا مجوسا فراے یاس کے ابٹر شوک کوجانے تھ

ادر دہ بعد بھی بتا سکتے تھے کہ دہ بس بھی بیٹے کر کہاں گیا تھا۔ اس نے پہلے سے طر کر کھا تھا کہ وہ دہاں

سے پیدل نظے گا۔ وہ مونگ گا ڈل کے جیجے ہے ہوتا ہوا در باے جہلم کی طرف چلنا شروع ہوا اور

در یائے جہلم کے اس کنارے بہنچا ہو کم چوڑا تھا۔ اس نے پولی سر پر رکی اور تیر کر در یا پار کر لیا۔ اب

ملک پور کا گا ڈل اس کے سامنے تھا۔ داستے بھی سر کنڈوں کے جہاڑ جو بحل شی وہ آسانی سے دو پوش ہو

ملک تھا۔ یہاں اسے شروع میں بچھڑ در لگا کہ کی بھی وقت کوئی جائور وہاں آسکا تھا، مگر اے اپنے

پھروں کی پوئی پر پورا بھروسا تھا۔ دو بیر ہوگئ تو اس نے پوئی سے دوٹی فال کر کھائی ۔ کھانے سے

پھروں کی پوئی پر پورا بھروسا تھا۔ دو بیر ہوگئ تو اس نے پوئی سے دوٹی فال کر کھائی ۔ کھانے سے

پھروں کی پوئی پر پورا بھروسا تھا۔ دو بیر ہوگئ تو اس نے پوئی سے دوٹی فال کر کھائی ۔ کھانے سے

ٹرا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کر منو پر پائی کے

گیا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کرمنو پر پائی کے

ٹرا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کرمنو پر پائی کے

ٹرا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کرمنو پر پائی کے

ٹرا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کرمنو پر پائی کے

ٹرا۔ کنارے سے کوئی بھی اس کی سب میں ٹیس آر ہا تھا۔ اس نے دریا میں اتر کرمنو پر پائی کی

اس نے طے کیا تھا کہ وہ دات میں اپنا سفر کرےگا۔ بوٹی میں اب بھی ایک دوثی پٹی ہوئی تھی۔ یدو ٹیاں اس نے دات کو تندورے فرید کر تھر میں چہا کردگی ہوئی تھیں اور سالن تھر ہے ہی اضایا شا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تواس نے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا شروع کیا۔ اس کا دخ جلال پور شریف کی طرف تھا جہال محکمہ حافظ برک اللہ شامین کا تھر تھا۔

جب وہ جلال پورٹریٹ بہنچا تو سارا گاؤں سویا بوالما۔ وہ ایک گل سے اعرود افل بوا تو اس کا
استبال کو سے کیا۔ ایک وہ کہ کا بوتا تو وہ پھر کا زمودہ کنے سے اس کا کام تمام کرویتا ہیں پہلے
کتے گی آواز پر پورے جلال پورٹریف کے کتے بیدار ہوکراس کی آواز ٹی آواز لمانے بھے شے۔ بالا
تھے سے بابرنگل آیا اور ایک کھیت کے بنے پر چاور بچھا کر لیٹ گیا۔ فیٹراس کی آتھوں سے کو موں دور
تھی اور دیے بھی اس کی آتھیں مرگی و لیے کا انتظار کر دی تھیں۔ اس کا بی ٹی نہائے کو چاہا۔ وہ افعا اور
کی سے اتا دکر بے کے ساتھ بی ہوئی کھال میں لیٹ گیا گیاں اے اپنے بدن پر کیچر کی چکٹا ہٹ کا
احساس ہوا۔ کھال کے او پر تو پائی صاف تھا لیکن کھال میں اس کے انترانے سے بیچ کی کچڑ اور
احساس ہوا۔ کھال کے او پر تو پائی صاف تھا لیکن کھال میں اس کے انرانے سے بیچ کی کچڑ اور
احساس ہوا۔ کھال کے او پر تو پائی صاف تھا لیکن کھال میں اس کے انرانے سے بیچ کی کچڑ اور

جلدی ہے باہر نظاہ کیڑے بھی لیے اور کھال میں مٹی کے بیٹنے کا انتظار کرنے نگا۔ مُنی آخوڈی کی بیٹھی آو

اس نے منے پر پائی کے جھپا کے بار کراہے صاف کیا اور چادر کی بنگی بار کر بیٹے گیا۔ پکور پر بعد قسیہ ہے

فجر کی اذا نمی سٹائی و ہے تگیں تو وہ تھے کی طرف لیکا۔ چار پانچ منٹ بعد وہ پر کت انشر شاہیاں کے گھر

کے دروازے پر وستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے چادر کی بنگل مارے بالا کھڑا تھا۔

کی دروازے پر وائے ہے بیا ایک اس نے چار اٹا وی کو کو گا تھر موجود نہیں تھا۔ حافظ خود ہی مئی

حافظ کے باور تجی خانے ہے خانے ہے دحوال اٹھ رہا تھا گر کوئی اعد موجود نہیں تھا۔ حافظ خود ہی مئی

مورے چو کھے پر چائے کی کیٹل پیخ حادیا تھا۔ گھر میں اس کی بی بی اورائے کھو کو سال کی بی بی اورائے آگھ کو سال کی بی بی اورائے آگھ کو سال کی بی بی اورائی آگھ کو سال کی بی بی اورائی آگھ کو سال کی بی بی اورائی تھی دوروں سورے تھے۔ بالے نے مختم القاظ میں جافظ کو بتایا کہ وہ گھرے ہماگ آیا ہے اورائی

میں موجود کو دین کے لیے دقت کرنے کا فیط کر لیا ہائی ہی جائے تھا۔ دو بالے کا باتھ کو کر کرائے کریاں پر بیٹان میں سوچ کا موقع دے وہے وہ کی گوشری میں لے آیا دورائے کہا کا چائے کو کرکرائے کریاں پر بیٹان میں سوچ کا موقع دیے وہ کے میائی کو کریا گیا۔

ویکھیاں بالان در کھنے والی کوشری میں بیڈ کر کرائے کو بیاں اور دیگر کیا گیا۔

ویکھیاں بالان در کھنے والی کوشری میں بیڈ کرکے باہرے تالانگا کرچا گیا۔

ویکھیاں بالادر حافظ اے کوشوری میں بیڈ کرکے باہرے تالانگا کرچا گیا۔

ویکھیاں بالادر حافظ اے کوشوری میں بیڈ کرکے باہرے تالانگا کرچا گیا۔

ویکھیاں بالادر حافظ اے کوشوری میں بیڈ کرکے باہرے تالانگا کرچا گیا۔

12

حافظ برکت الشراتاین سے اس کی دو تمن ما قاتمی ہودگی تھی ادرد در ان کے لیے خود کو دقت

کرنے کا اس سے وعد و کر چکا تھا۔ پہلی مرتبدات مونک کی مجد کے چش امام نے جحے کی نماز کے

دوران متعارف کی یا تھا۔ دو کشمیر اور افغانستان علی جہاد کے سلط میں چندہ اکٹی کرنے تھی کہ وقا۔

دوران متعارف کی یا تھا۔ دو کشمیر اور افغانستان علی جہاد کے سلط میں چندہ اکٹی کرنے تھی کہ وہ کم از کم

عالکیرکوا ہے گناہوں کا نیال بھی ستا تا تھا اس لیے دو بالے سے مرف ایک فریائش کرتی تھی کہ دو کم از کم

جدی کی نماز پڑھے سمجہ چا جا یا کرے۔ بالے کو سمجہ عمی آنے دالا دو فحض کچھ جب سمال تھا۔ اس نے

ہوئے اس میں اسے سمائھیوں کے کا دیا ہے بتائے شعب میں مہمجہ نوٹ کی جبر اللہ اکبر کے نور کے

مور نجی الحق میں اپنے سے شمی ایک جوش سما اہتا ہوائے موس کیا تھا۔ نمان کے بعد کی

کی ہاتی سنآ رہااور پھرایک ون اس کے گاؤں جال پورٹر نف پہنٹی کیا جود ویا ہے جہلم کے اُس پار تی واقع تفار عافظ تا این اے جال پورٹر نف پہنٹی کیا جو دویا کے جہلم کے اُس پار تی واقع تفار عافظ این اے جال پورٹر نف کی سمجد میں نماز کے وقت کی گیا تھا اور حافظ اے اپنے سماتھ تھا کہ دو بھاگ جانے کے بعد کرے بھاگ جانے کے بعد کرک خاص تھا نہیں کہ کو گی خاص تھا نہیں کہ کو گی اے وکری دیتا ہے ہے کہ وہ ہے کہ استحد ہو کو کری دیتا ہے ہے گاور رہنے سبنے کا بھی انتظام کر دے۔ اس کے بعد وہ کی الیے کروپ کے ساتھ ہو کے جو اس کے کھانے کیا اور رہنے سبنے کا بھی انتظام کر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے سنتی کے بارے میں میں گیا ہوا گا ہی انتظام کر دے۔ اس کے بعد وہ وہ اپنے مستقبل کے بعد اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کے بور اس کے کھانے وہ بھی کرلیا تھا۔ حافظ بارے میں حکم اس کی باتی سننے کے بعد اس نے میں حکم کرلیا تھا۔ حافظ شاہین کے اسلام کی جانے ہی گئی وہ دیے گا ادارہ وہ جو بہت کی کہائی حافظ کی استحد کی کو گور کی تھا تھا۔ دو مرک جانا ہوگا وہ اس کے گا وہ وہ ہے گا کو کہ کے گئی تا تھا۔ دو مرک جانا ہوگا وہ اس کے گا وہ وہ ہے گا کہائی حافظ کو سائے گا تو وہ اے جانا ہوگا وہ وہ اے بیا ہو اور دے دے گا گئی وہ وہ ہی کہائی حافظ کو سائے گا تو وہ اے بیا ہی بناہ دوے دے گا گئی وہ اس کے گئی کو وہ اے بیا ہی بناہ دوے دے گا گئی دوہ اے بیتی تھا تھا۔ بیتی کے بھرا کی جو رہ دے گئی گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گا گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گا گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گا گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گئی گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گئی گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوے دے گئی گئی دوہ اے بیتی بیناہ دوہ دوہ ہے۔

13

کچود پر بعد یا لیو با برکھٹ پٹ کی آواذ سٹائی دی۔ اس نے دروازے کی دوزے جھا تک کر
ویکھا تو جافظ کی بین کا اور بیٹی اٹھ بیکے تھے۔ آٹھ نوسال کی بنگی کچود پر چھ لھے کے بینے جٹی بولی کنٹریوں
میں او ہے کی ایک بینون ہے بیونک مارتی رہی تھوڑی و پر بعد توے پر کیتے ہوے پر اٹھول کی خوشیو
اس کے تقنوں میں آئی تو اس کی بیوک بیدار بوگئے۔ کچود پر بعد جافظ کی بیٹی برقع ہینے ، کا عدھے پر بستہ
لئکا نے نظر آئی اور پھر با برنکل گئی۔ اسے میں جافظ بھی گھر آ کیا۔ برچینی ہے بالے کا براحال ہو گیا تھا۔
ووسوج رہا تھا کہ کبیں جافظ پر اس کی اطلاع ندوے آیا جوادر پکھری و پر میں سپائی اسے پکڑنے ندا رب
بول۔ ووسوج رہا تھا کہ اسے جافظ پر اعتبار کرنا بھی چاہیے تھا یا نہیں۔ پکھود پر بعد اسے دروازے پر
تدموں کی آواز آئی اور پھر تا لا کھلنے کی۔ دروازہ کھل اور جافظ اس کے سائے تھا۔ وہ اے پکڑ کر گھر کے
تدموں کی آواز آئی اور پھر تا لا کھلنے کی۔ دروازہ کھل اور جافظ اس کے سائے تھا۔ وہ اے پکڑ کر گھر کے

حملوں میں ملوث رہا ہے اورانسان کے ہاتھوں انسان کا نئون اس کے لیے کوئی انہونی باتے میں۔ '' تو فیر میں کریا کروں؟''

'' بیجگہ بہت نزدیک ہے۔ تھے کہیں اور جانا ہوگا۔ لیکن اہمی ون نگل آیا ہے۔ جب تک شن نہ کبوں ، تو کوشنری شن علی دہ شن کچھ اور سوچتا ہوں۔'' جافظ نے اے دلاسا دیا اور کچر وروازے کی کنڈی کھول کر اس کے لیے چائے اور گر ماگرم پراٹھے لے آیا۔ اس کے بعداے پھرے لے جاکر کوشنری شن بند کردیا۔ پراٹھے کھاکر بالے کو نیندی آنے گئی تھی۔ جافظ نے اے ایک بحکیہ بھی دیا تھا۔ وہ ایک بزی کاکٹری پر کلید کھ کرزشن پری لیٹ کیا اور کہ کی ٹی کے فرش کی خوشبو سانسوں شی ا تار تا گہری ندی سوگا۔

15

بالے کی آمد کے بعد سے حافظ اس کے بارے شی بہت پریشان تفا۔ اگر وہ محمرے بھاگ کر
آیا ہوا ہوتا تو وہ اے بہآ سائی مجلوال ، مرکو دھایا خوشاب میں اپنے دوستوں کے برد کرسکا تفا، لیکن
یہاں معالمہ آل کا تفا۔ دو پہر میں اس نے مجلوال میں اپنے آیک دوست نتی دین کونوں کیا اور اے بتایا
کہاں کے پاس ایک لڑکا آیا ہے جودین کے کام کے لیے محمرے بھاگ آیا ہے۔ نتی وین نے اس پر
خوشی کا اظہار کیا تو حافظ نے اے بتایا کہ معالمہ اور پیچیدہ ہے، نون پر بتایا نہیں جا سکا۔ نتی وین نے اس بر
اے ایک مجھنے بعد فون کرنے کا کہا۔ ایک مجھنے بعد حافظ نے فون کیا تو نتی دین نے اے بتایا کہ وہ اگر
مجلوال ے بالے کو لینے آئے تو اے آئے اور مجروا پس جائے ہوے دریا ہے جہلم پارکر تا
پڑے گا اور اس داسے میں پولیس کی چوکیاں بھی بے شار ہیں ، اس لیے حافظ خود دریا ہے جہلم پارکر کے
کی طرح آلے کو کھک وال کرتے ہے کو داون بہنجادے جہاں سے وہ اے لے گا۔

ں مرب ہے وہلے وہلے وہلے اور پہلے ہور ہیں۔ بہاں میں اور دونوں تھیے نظر کر کھیتوں ہے جب سارا تصبہ موسی تو افظ نے کو طوز کا درواز و کھولا اور دونوں تھیے نظر کر کھیتوں ہے ہوتے ہوے دریا ہے جہلم کی طرف چلے حافظ نے اپنی بیزی کو بتادیا تھا کہ وہ رات کو سرگود ھے جارہا ہے۔ وہ اپنے ویٹی کام کے سلمے میں بیر بیادل تی لیے لیے سفر کیا کرتا تھا اس لیے بیری اس کے دات گھر پر شدر ہے کی عادی تھی گھرے پیرل نظل کر وہ کی دوست کے موثر سائنگل پریا کی اناج برداد کمرے میں دکھی ہوئی کری پر ہیٹے کیا جس کے سامنے میز پر اخبار پڑا تھا۔ حافظ کے چیرے سے پریٹائی نمایاں تھی۔ اس نے اخبار کھولا اور اس کے اندر کے صفحات پر ورٹ ایک خبراے دکھائی۔ بالے نے خبر کی سرفی پڑھی توخوف کی ایک اہر اپنی ریڑھ کی ابٹی میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لیکن خبر پڑھتے ہوے اس کو انتاظم تا کے کہ اس کی آنکھیں لاال انگارہ ہوگئیں۔

"بمن ميندزيادتى پردوست كاتل"

منڈی بہاہ الدین (ناسر نگار) منڈی بہاہ الدین کے تھے مونگ میں ایک نوجوان ا آبال
عرف بالانے اپنی بمین ہے دست دوازی کرنے پرطش میں آکر اپنے دوست مجد دین کو

قبل کردیا۔ الل علاقہ کا کہناہے کر محد دفیل نے میپید طور پر پچوروز پہلے بالے کی بمن مساقا
ان سے نیاد تی کی تحی تا ہم محد رفیل کے اہل خانہ کا کہناہے کہ بیالزام ناط ہے۔ خود مساقان
نے بھی تھانہ مونگ میں ناسر نگارے بات کرتے ہوے دموی کی کیا کہ متنول محد وفیل نے اس
سے نیاد تی تھائی کی تھی۔ تاہم مولیس کا کہناہے کہ امر شاسات اس کی میڈیک رپورٹ کے
بعد سی معلوم ہو سکے گی۔ پہلی نے آبال کے دالد شوکت کوتر است میں لے لیا ہے جب
بعد سی معلوم ہو سکے گی۔ پہلیس نے آبال کے دالد شوکت کوتر است میں لے لیا ہے جب

14

"بیسب بکوال ہے۔ کس کتر نے بیٹیر بنائی ہے۔ میری بمن کے ساتھ پکھ کرنے کی کسی کو جمائے بھی جیسی ہوسکتی۔ اس کتجر نے اپنی آندی زبان سے صرف میری بمن کا نام لیا تھا۔ اگر دو اور پکھ کرتا تو شن اس کے پورے خاندان کو کو لیار دیتا۔" بالا اپنی آ واز کو پوری تؤت ہے۔ و بانے کی کوشش کر ربا تھالیکن غصے سے اس کا چیروال ہور ہاتھا۔

"پتر، بیسب تو ہوتا ہی ہے۔ اخبار والوں کومری مسالے سے کام ہوتا ہے۔ لیکن تونے بجھے یہ کی بیس بتایا کرتے ہوگا ہے۔ کی لیے کی بیس بتایا کرتے ہوگا ہوں جا کہ بار میں بتایا کہ بیس بتایا کہ بیس کی ہوگا۔"

صافظ نے خال نے توقع اس کے قاتل ہوئے کے اکثراف پرزیادہ مجمرا ہدت کا مظاہر وہیں کیا تھا۔
میں بات اے بعد میں مطوم ہوگی تھی کہ حافظ ندصرف افغانستان جادیا ہے بکہ پاکستان میں مجمی لوگوں پر



ذك سے لفٹ لے كرسنوكما كرتا تھا۔

رات کو حافظ تبجد پڑھنے کے لیے افدااور کوشزی کا دروازہ کھول کر بالے کو چیکے سے نکال کر محمر ے باہر کردیا۔ چروہ دو بارہ سے محرض وافل جوااور سنرکی ہوٹی افعا کر باہر لکا۔ بیوی مجی اس کے ساتھ ى تى جى ئے اس كے يہيے محركا درواز وبندكيا۔ بالا اعراب شي ديوار كے ساتھ دگا ہوا تھا۔ حافظ نے اے ساتھ لیا اور و کمیتوں کے داتے تھے ہے باہر نکل گئے۔ ان کا رخ دریا کی طرف تھا۔ دریا کے کنارے آگر دونوں نے اپنے کپڑے اتار کر دحوتیاں چکن لیں اور کپڑے پوٹلی لی میں رکھ کر پیٹلیاں سرول پررکھ لیں۔وریا یارکر کے دونوں اب ضلع منڈی بہاءالدین کی حدود میں تھے۔انحول نے دحوتیاں اتار کر خشک کیڑے میمن لیے اور چلتے رہے۔ ایک ڈیزہ محفظے میں وہ پنڈی الیانی کے قريب بينج مح تے دونوں نے گاؤں میں وائل ہونے سے گريز كيا اور گاؤں كے باہر بہنے والى ايك كس كے ياتى بي وشوكر كے فجرى تمازيز عى بجروه ملك وال جانے والى مؤك پرآ مكے اور لارى كا انتظار كرنے مكياس كام من تطروز ياده قالكن حافظ نے سو جامواتھا كماكر بالے كوكى في بيجان ليا تووه انجان بن جائے گا اور پولس كا تنتش كا صورت من كے كاكدات بالے في نيس بنايا تعاكده قل كرك بها كا بواب مريد ماك كاصورت عن دوائي بيش بدرك دوستول عدرو كرسكا ق کے دیر بعد ایک لاری و بال سے گزری تو دونوں اس میں بیٹے گئے۔ بالا جادرے اپنا منے لیٹ کر بيغ كما \_ وارا تجميال كم مقام مردو يوليس والعجى لارى من بيني جنعي وكي كر حافظ اور بالح كاخون خے ہو گیا، لیکن پہلس والوں نے ان برکوئی توجہ نددی۔ کیتوں کے بارمرق سے مورج ک ا بحر نے والی شفق دھرتی کو نارنجی کر دی تھی اور کھلی ہوئی کھڑ کیوں سے تیز شنڈی ہوا آ رہی تھی۔ لاری س عدر بعضر سافروں مرخیدی طاری تھی اور بولیس والول سمیت ان میں ہے کو کی بھی ہوشیار نبیل الگ ر ماتنا تحور ی بی د بریس وه ملک وال بے مجدور سڑک کے کنارے اثر گئے۔ کچورور میک دادان ٹا کی ع کون اظر آر ماتھا کمی آدی نے اپنی موزوکی کے اب سوک کے کنارے سے بیجے اتاری مولی تھی اور س كي ني لينابوا تواحافظ إلى كوساته في كساب كى جانب برهاادر كارى كي في لين آدى كى يا تك كوياؤل في ويكاد عكرات الحاديا ووفح دين قعار حافظ في إلى اورفح دين كوايك روس سے حدارف کرایا اور محر بڑلی سے پاٹھے اور اندے الل لیے۔ دات کے کچ ہوے

انڈے پراٹھے فسنڈے فعاد ہو بچکے تے لیکن تیوں تھے ہوے تے اس لیے افعوں نے بڑے شوق ے ناشتہ کیا۔ آخ دین نے اپنے سفر کے بارے بھی اٹھی صرف اتنا بتایا کہ منڈی بہا والدین کی مدود بھی قطرہ زیادہ ہاں لیے وہ ملک وال شہر کے اندر نے بیس گزرے گا۔ منڈی کی مدود ہے تھئے کے بعد سکون ہوگا کیونکہ دو سرے ضاموں کی پہلیس کے پاس اپنی مدود بھی ہونے والے مقد مات ہی بہت ہیں۔ ناشتے کے بعد حافظ نے ان سے اجازے کی جبار آخ دین اور بالا پک اپ بھی بھے گئے۔ آخ دین بہت دیر تک پک آپ کو اوبڑ کھابڑ راستوں پر چلا تار ہا اور پھر چک سیدہ کے مقام پر کچی سڑک پر جولیا جومائی عادی تھی۔

ای کی موک پر چلتے ہوے وہ مجیرہ، جماور یا اور شاہ پور صدرے آسانی ہے گز رکتے ۔ شاہ
پورصدرے آمیں پل پارکر کے نوشاب میں وافل ہونا قعالے پل پر پولیس چد کی والوں نے آمیں روک
لیا۔ پالے کو نوف سے اپنی رکوں میں نون جما ہوا تھا۔ پل پر پولیس چد کی والوں سے بڑے احتاد
ہے بات کر رہا تھا۔ وہ گاڑی سے بنے اتر کر چھو دیران سے بات چیت کرتا رہا، پھر گاڑی میں والیس
آیا، پچھ کا غذات نکا لے اور چو کی والوں کو دکھائے۔ چو کی والے ایک المجالات بالمجارف بالمحکم کے کہا۔ "ابنی پوچھا کہ دیون ہے۔ فق وین نے اسے اپنا جیتجا بتایا۔" تم سے تو نیس ملی،" اہلا رف بلس کر کہا۔" ابنی مال پر گیا ہے، "فق وین نے وضا حت کی۔ چو کی والوں سے ضامی پاکروہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پل پار بو
گیا تو بالے کی جان میں جان آئی۔ اب وہ جہلم اور ور یا سے سندھ کے دوآ ہے میں شے رات ہونے
کی وہرانوال کے ایک قصے کو بال آئی۔ اب وہ جہلم اور ور یا سے سندھ کے دوآ ہے میں شے رات ہونے
کی وہرانوال کے ایک قصے کو بال آئی۔ اب وہ جہلم اور ور یا سے سندھ کے دوآ ہے میں شے رات ہونے

16

میران شاہ میں داخل ہو بے بغیر وہ سارا دن پہاڑیوں پر گھو سنے کے بعد د تا خیل آئے تھے۔ د تا خیل نام تو ایک تھا لیکن دوسرے و بہا توں یا تھیوں کی طرح بہاں مکان ایک دوسرے کی کرے ملے ہوئے بھیں تھے بکہ دو تمین مکان بہاں تھ اور دو تمین وہاں۔ یہ مکان ای طرح پہاڑی سے بنچے یہاں وہاں ایسے بچے ہوئے تھے جیسے بڑے بڑے بتھر ہوں جنس لاحکتے لڑھکتے جہاں کر لگانے کی مگر کی ہو وہیں تک محملے ہوں۔ چھر یہ دکان بھی اس علاقے کے بنھانوں کے خاص اسٹاکی شی تھے۔ قبروں پر صاضری کے بعد و مغرب کی جانب چلناشروج ہوگے۔ آدھا تھند چلنے کے بعد پہاڑ میں ایک غارد کھائی ویا۔ ان میں سے ایک فیض غار میں گیا اور اس کے ساتھ غار میں سے دوآدی تکل آئے۔وہ سب غار کے دہائے کے قریب ہاتمی کرنے تھے۔ ان میں سے ایک قاری حسین تھا۔

ا مطلح کچی دو ذاخول نے ای پہاڑ کے اردگر دقیام کیا۔ رات کو دو کسی درخت کے نیچ یا کسی
بڑے پتھر پر چادر بچھا کر سوجاتے۔ گئے کہ دقت ورزش ہوتی تھی اور وہ پہاڑ پر تیزی سے چڑھے اور
پھراتر نے کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد چائد ماری ہوتی تھی۔ دور کوئی تختہ لگالیا جاتا تھا اور اس پر
پھر وقوں سے نشانہ لگا یا جاتا تھا۔ بالے نے بندوتی بھی استعمال ٹیس کی تھی لیکن وہ ذرای تربیت کے بعد
سکید کیا اور دو مروں نے جاتا کہ اس کا نشانہ بہت پہند تھا۔ بالے نے انھیں بتا یا کہ وہ پتھروں سے نشانہ
لگائے کی مشق کافی عمر صصے کرتا چائا آر با ہے۔ دو افتے عمل می اسے استحان میں پاس ترار دے دیا گیا
اور اسے مزید دو بنتے بعدا سے اور اور وظا کف کے لیے غار عمل قاری حسین کے ساتھ شب بسری کا موقع
لا لیکن اس سے سمیلے اسے اور دو مرے لؤکوں کو اساز عبدالقد پر کے درس سے گروا چاتھا۔

17

قر آن وو وسب پڑھے ہوے سے اور جوئیں پڑھے ہوے سے اگر آن پڑھانے
کا تکلف ٹیس کیا گیا تھا۔ بس قر آن کی کچھ آئیں تھی جوان سب کو ذیائی یاد کرائی جاری تھی۔ استاذ
عبدالقد پر کے آنے سے پہلے ان کا مانیٹر عبدالکیم انھیں یہ آئیں اور کچھ صدیثیں رہا دیے جو جباد اور
کافروں سے قال کے بارے میں تھیں۔ بالے کو چرت ہوئی جب استاذ عبدالقد پر نے پہلے دو تمین دوز
اے جہاد یا کی اور چیز پر درس دینے کے بجاسے تقد پر پر درس دیا۔ وہ بعد کے میشوں میں مجھی خود کو اس
درس اور اس میں بیان کردہ چیدہ چیدہ ونکات اپنے ذہن میں وہراتے ہوے یا تار ہا اور دین کے لیے
قربانی دے کا اس کا عزم اور بھی سخام ہو جو تا ہا۔

"تم میں ہے کوئی کسان کا بیٹا ہے، کوئی چرواہے کا ، کوئی قصائی کا ، کوئی مو پی کا ۔ کیا تم سیجھے ہو کراللہ نے جمعیں بھی کسان ، چروا ہا، تصائی اور مو پی بننے کے لیے پیدا کیاہے؟ " تم کی کسان ، کسی چرواہے، کسی تصائی ، کس مو پی کے تھر پیدا ہو ہے ہو۔ لیکن کیا معلوم اللہ دو، تین، چاریا حب مثابرے بڑے کرے اور اس کے آگے بہت بڑا سامحن۔ آگی جس سے ایک مجرے میں بالے نے رات گزاری۔

مبح مویرے کچونو جوان کو خان ہے لما قات کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں مسی مردوقیں مسی مردوقیں مسی مردوقیں مسی اور مردوں پرصافے بائد ھے ہوے تھے۔ چائے پیٹے کے بعددوہ ہے گوردو مردوقی میں نے جائے گئے ہے کہ اور اللہ موشیار بدن فیض نے گائیڈ کر فرائض سنیال لیے ۔ یہ جانان محدود قا۔ اس نے بتایا کہ مجودوز پہلے بیباں باردان مملہ ہوا تھا جس میں یہ ہیں بادر اور مادے کھے قبروں پر قاتھ کرتے ہوے بالے نے اپنے جسم میں ایک ہے خواص کی سنتی پہلنی ہوئی محسوں کی۔ جانان نے بتایا کہ دون حملوں میں عام لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور دور میں ایک ہیں ہیں ہیں۔ دور میں ایک ہیں ہیں۔ دور میں ایک ہیں ہیں۔ دور میں ایک ہیں کہ میں ہیں۔

'' دانولویجاد بن دے'' جانان نے سامنے کی قیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گیا۔ '' جبادٹر ش وے آوٹو سے انتقام زمٹا پاراقر ش دے۔ داللہ بالشتاللہ'' دوبولا۔ بالے کوان کے درمیان دو ہفتے گزارنے کے بعد تعویڈی بہت چشو مجھے میں آنے گئی تی ۔ جانان کا حسم اٹھانے کا ب انداز'' داللہ بالشتاللہ'' کے بہت بھایا وراس نے اے اپنے کے مجی ابنالیا۔

"میراتی چاہتا ہے میں ان ڈرون سیسے والوں کو کھاڈ دول، "وہ جڑس بولا۔ "موقع ملے گا۔ اللہ پاک موقع وے گا۔ لیکن ہمارے غوار خود امریکسے کہتا ہے کہ یمہال ڈرون پچیہ" جامات تی سے بولا۔

" كون يولا ب

"مشرف يولا ب فيريول ب"

" نظر بب كمينا ب يهم أدحراج كاكل عمل محكال كم خلاف موتا تماه " بال في ال كرورمان أهي كما تماز عمل موت كوفه كركر كركها .

معنورت كا حاكمت مخول بوتا ب-اس كاحقل جونا ، وتاب - امارا بالته على موتواس كوا بحل حولى بارد \_ بس امير كانتم بين ب- ستا ب كى دول عن ده كراج آن والا ب- ووايك بإرآ جاتر ، يرد يكوام اس كسما تحرك كرتا ب-" كون ٢٠١٠ميرالمومنين كون ٢٠٠٠

" دفترت المعمر" تقرياب نے يك زبان بوكر جواب ديا-

'' درست! بالکل درست کیکن ہم سب حضرت مولانا سے ملا قات نبیں کر سکتے ۔ اس لیے ہمیں اپنااراد والن کے عظیم سپرسالاروں کی تحویل میں دینا ہوگا ۔ یہاں اس کیمپ میں اسلام کے عظیم سپرسالار تاری حسین موجود ہیں۔ آج عبد کروکھ آم اسے اسے اراد ہے ان کی تحویل میں وسے دو گے۔

> "اورآ خریش غیرتم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتم سب کا مالک کون ہے؟" "الشر تعالی!" کچھ نے بزیزاتے ہوسے اور کچھ نے سآ واز بلند کہا۔

"موره عقره میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ و من الناس من یشری نفسہ ابتغام مرضات الله والله
روف بالعباد تم میں سے کون ہے جواللہ کی نوشودی کے لیے خود کو چ دے۔ اور الله اپنے بندوں کے
لیے بہت رحم کرنے والا ہے۔ خود کو پورے کا پورا چ دو۔ یہ ساراجسم ، یہ چیرہ ، بازو سین ، پیٹ ، با تھیں،
ہی کوئی کا ہمیت میں ال سکتا ہے؟ بتا واللہ ہے بہتر کوئی فریدار تسمیس ل سکتا ہے؟ اردے ، اللہ نئود تسمیس
فرید نے کی بات کر دیا ہے۔ تو کیا تسمیس ال سے بیتر کوئی فریدار تسمیس ل سکتا ہے؟ اردے ، اللہ نئود تسمیس
فرید نے کی بات کر دیا ہے۔ تو کیا تسمیس ال سے بڑا کوئی فریدار تسمیس ل سکتا ہے؟ ا

الركون نے في من سر بلائے۔

" مجے یہ بتاؤ کے تعمیل بیا تکھیں، یہ ناک کان، یہ بیٹ، یہ جسم، یدول، یدوس، کتے میں لمے تنے؟"

لا کے خاموثی دے۔

''سب مغت کے شخصان؟ یا کوئی بیسرویسد یا تھاتم نے اس کے لیے؟ مب فری میں لمے شخصصیں۔ اور اب اللہ تھار افر یدار نبنا چاہتا ہے۔ کوئی فیکٹری والا ، کوئی این جی او والاحسیس وولا کھ میں فریدےگا، پانچ لاکھ میں فریدےگا، وس لاکھ میں فریدےگا۔ مگر ان میں سے کوئی تعمیس اللہ سے زیادہ تیت دے سکتا ہے؟''

لؤكول نے فی میں سر ہلایا۔

"م كوا بنايد جم، بيروح بيدل مفت على لما اورالله الله يرسب عن ياده منافع دي والا

سجانہ تم ہے کوئی بڑا کام لیما چاہ رہا ہو کوئی ایسا کام جے تم کر کے جنت کا کلی ترین طبقہ میں وافعل ہو جاؤ۔ اگر قم نے یہ موقع حاصل نہ کیا تو کیا تم ایک کسان ، ایک چروا ہے ، ایک تصافی ، ایک مو پتی ک حیثیت ہے ساری زعگی گزار نے پر مطمئن ہوجاؤ ہے ؟ کیا بھد کی زعگی میں تم خود سے موال نہیں کرو محکہ الشہجانہ نے تم کو اعلا سے ملیس میں واقعل ہونے کا انتا سنبر اموقع و یا اور پھر بھی تم فائل ا ہے؟ "کمیان ان اپنی تقدیر بدلتے پر قادر ہے؟ کیا پاکستان کے نظام میں ایسا ہوسکتا ہے کہ کی کسان کا بیٹا گھاس نہ کانے ، کمی چروا ہے کا بیٹا مجیٹر بحریاں نہ چرائے ، کمی تصافی کا جیٹا جانور ذری نہ کرے اور کم ہوتے کا بٹالوگوں کے جوتے نہ گاھے؟"

ہالے کے ذبمن میں اپنے گاؤں کی کچوشالیں آ ری تھیں جنسوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے آ یاواحداد کے چٹے سے پیچیا چیز الیا تھا،لیکن جب اس نے باقی تمام/زگول کواد کچی آ واز ٹیں''نہیں!'' کستے ستاتوان کی آ واز شمی آ واز طاد ئی۔

'' کیا تم نے بھی موجا ہے کہ تم شرپ کا مبانظیر کا تختہ الٹ کتے ہو؟ ''مب مکن ہے مب ممکن ہے لیکن اس میں ایک رکا دٹ ہے تجھاراارارہ و۔'' '' تہاراارادہ' وو کسے؟''ان میں ہے کچو مزید کی منے میں بڑبڑائے تھے۔

" می تحصارا اداوہ می ہے جو تصمیں اپنے ہی میں کر لیتا ہے اور تم الصلاۃ خیر من النوم کی صداستے
کے باوجودا ہے ہستر میں و کم پڑے رہتے ہو۔ یہ تحصارا ادادہ می ہے جو شمیر بقلطین ، افغانستان اور
پاکستان میں بجابدین پر خلم کی داستا میں سننے کے باوجودتم ہے کہتا ہے کہ جہاد کے لیے دوسرے لوگ کانی
جی ، ہم کیوں جا میں؟ حیر حصارا ادادہ میں ہے جو تحصیل الشدکی راد میں قربانی سے روکتا ہے۔"

" كرس كاكا وي " إلى الك بار مرجارت كافى-

"ا پنااراد واپ میں کے کی مشیو فیم کی تو لی میں دے دو۔ ایس فیم کی تو یل میں دے دو۔ ایس فیم کی تو یل میں دے دو۔ ایس فیم کی تو یل میں دے دو اللام ہے بار دو اللام ہے بار دو اللام ہے بار دافا کی صدیحی میں کرے گا۔ پنااراد دائل کے توالے کردو۔ اس کی کر میرے والے سے جو فیم کے دور التحقیم کے میں کی سے الدی کردار التا تاقیم ہے کہ میں دور الاک کون ہے جس کا کردار التا تاقیم ہے کہ تم سب اپنے اراد سائل کی تو یل میں و سے کو الاس نیم کی دور الاک کون ہے جس کا کردار التا تاقیم ہے کہ تم سب اپنے اراد سائل کی تو یل میں و سے کو الاس نیم کی دور الاس کے دور الاس کے تو اللہ کی تو اللہ میں دور سے کو الاس کی میں دور اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ میں دور اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ میں دور اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ میں دور اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ میں دور اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ کی تو اللہ میں دور اللہ کی تو اللہ کی ت

A

ب-آو بر فرداك كيا سيوك؟"

"الله كي ياس!" ووتين الزكون كي آواز آئي-

"اچا۔ اب ایک بات سنو جو کی چیز کا الک ہوتا ہے دواس چیز کے لیے قدیم می نود عی کرلیتا ہے۔ اپنے لیے قدیم مجی اپنے الک کو ت کر لینے دو۔ اللہ کی قدیم کیا ہے؟ وہ تی شریعت ہے۔ اللہ کی قدیم و داست ہے جواس نے تحدارے لیے پیند کرلیا ہے۔ تو بس اپنی قدیم اللہ کے ہاتھ میں وے دو۔ امجی تم پو ہے گا کہ ابنی قدیم اللہ کے ہاتھ میں کیے دے دوایے کہ اس دنیا میں الیا شخص تا اُس کرے جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے ماتھ ایسے ہو (یبال مولوی صاحب نے اپنے داکس ہاتھ کی شہاوت کی انگی بائمیں ہاتھ کی شہادت کی انگی کے ماتھ پھندادی) کے گولگنے کہ بی شرب، یہ نظیر، یہ قبار شریب کی مرضی اللہ کی مرضی کے ماتھ ایسے ہے؟"

"نبي برنبي ب-"

" تو پیرس کی مرضی الله کی مرضی کے ساتھ الیسے ہے؟" "امیر الموسنین کی ۔ ملاتھ عمر کی " "مختلف آوازیں آئیں۔

" توالله کی مرض حس امیر الموشن کی مرشی کے ساتھ ایسے ہوجا تا ہاں کے بارے عمل قرآن عمی الله قرما تا ہے: ان اللہ بن بیا بعو تک انما بیا بعون اللہ یا الله فوق اید ہم ۔ اس کا مطلب جائے ہو؟ " اس کا مطلب ہے کہ جولوگ تھا رے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ بی کہ ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ہاتھ ان مب کے بھی ہاتھ ل پر ہے۔"

"مبحان الله مبحان الله!"

" تو پحرکون بجراینا باتحدالله کے باتھ شردینا چاہتا ہے؟ کون بجرایل قدیر الله کی قدیر کو سونیا جاہتا ہے؟"

الے نے باتی طابعلموں کی و یکھا دیکھی اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے ، مرمولوی صاحب نے افسی جبڑک دیا:

و دہیں جیس ایسے جیں۔ اپنی تدبیراللہ کی تدبیر کومونپ دیے کا مطلب اتنا آسان جیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسیس اللہ سے تکم کی تنی ندیکے جمعارے ذہب کی کھڑ کی اتن محل جائے کہ

حسیس الله کی قدیم بی اپنی قدیم کننے گئے۔ جب تم سوچ کہ تسمیس جو بخت محمدیا عملیہ وواللہ کی قدیم ہے اس کے بعد سے بہاں لیے محماری تن کا بوجو بھی وی افعائے گا۔ اس کے بعد تسمیس کوئی بھی تنی محسوس نہیں ہوگ۔ اور جب تسمیس بتا چلے گا کہ کسی تحملی کئی کے بدلے بھی تسمیس کوئ کوئ سے انعامات ملنے والے جی تو وہ تنی بھی تسمیس اتنی فرم محسوس ہوگی کہ ونیا کے فرم ملائم ترین گدے اور فوم سے ذیا وہ ۔ اور تسمیس ابنی قدیم اللہ کی قدیم کومون پر دینے میں ایسالطف آئے گئے گا جو دنیا کی کی چیز بھی تبریس آیا ہوگا۔"

ایک لڑے نے تھٹنوں کے بل کھڑے ہو کرنعرہ تھی بلند کیا درسب نے جوش و خروش کے دری

" توقم میں ہے کون کون تیار ہے اپنی قدیر اپنے الفدادد امیر الموشین کے حوالے کرنے کے لیے؟" سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ قاری حسین نے اپناہا تھ آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے ایک آزمود و شاگرد آگے بڑھاادر سورہ کھی تاوت کے بعد قاری حسین کے ہاتھ چوم لیے۔ چربالے سمیت باقی لڑکوں نے بھی ایمائی کیا۔ اب دوسبا پنے ارادے ، ابنی تقتریر، ابنی تدیرا پنے امیر کو سون پکے تتے۔

18

''… نے ہم اور میزائل کو چیپانے کے لیے انسانی جم کے اعد ایک سرنگ دریافت کی ہے۔ اس سرنگ کو ہم اور میزائل کے لیے راکٹ لائچ کے طور پر استعال کیا جا سکتا ہے۔ یسرنگ جس تقد وزم اور رکاوٹوں ہے تھی ہوگی آئی می میرٹر ثابت ہوگی جم جتنانو تمر ہوگا اس کی سرنگ آئی می رکاوٹوں ہے پاک ہوگی سرنگوں کی تناش میں تیروے میں برس کے جم تناثی کیے جاتے ہیں اوران کی سرگوں کا جائزہ لینے اور اضی رکاوٹوں ہے مزید پاک کرنے کے لیے ان میں مختف لمبائی اور چوڑ انکی کی سلاخیں ڈالی جائی ہیں۔ آخر کا راس سرنگ میں میزائل ڈالا جاتا ہے اور سرنگ کا منے چوم کراسے بند کردیا جاتا ہے۔''

19

ميسوچا بول كريۇ اور ذين جرمول مي مجى ايك كبانى كارچىيا بوابوتا ب-وه اپ

قارى مسين ايساى ايك كمانى كارتمار

20

بالاوزيرستان شي تحاجب ايك مات اس في ايك حرت الكيزخواب ديكما راس في ديكما كه اس نے ہاتھ میں ایک تاب مکری مولی ہے جے اس نے مجنی کرسنے سے لگا اموا ہے۔ اس نے اپنے جم کے بالائی جے پر کمیس پہنی ہوئی ہے لیکن وہ نیج ہے نگا ہے۔ بالکل جیسے وہ اپنے بھین میں محموما كرتا قيار مالے كواحساس ہوتا ہے كمياس كے جم ميں جوميز الل ماخل كما كما ہے وہ اس كے جم كما تكل ھے ہے باہر نکلنے کے لیے مرتو ز کوشش کر دہاہے لیکن اس کی آلت کے گوشت میں پھنس کر دہ گیا ہے۔ گوشت كا عرب بابركوالمآن في كياس كادبا واتناشديد بكرآلت كى ركيس مجولي جاتى جي الے کواپیا شدید دردمحسوں ہوتا ہے جسے وہ میزائل امجی اس کے جسم کے اسکا جھے سے باہر نکام گا اور میت کراردگرد بمحرجائے گا۔لیکن ذرداری کے ایک عجیب احساس کے سبب بالا اپنے اعصاب کی تمام ر توت کے ساتھ اس بات کی کوشش کررہا ہے کہ میزاک اس کے جم سے تب تک نہ نگلے جب تک وہ اس کے اخراج کی کوئی مناسب مگرنیس و کھے لیتا۔ دردکی شدت سے دو کتاب کوایے سینے سے اور محمی زور كے ساتھ بينج ليتا ہے ليكن اس كے دل ميں پيغوائش پيدا ہوتى ہے كہ كاش اس نے كتاب باتھوں ميں نہ پکڑر کھی ہوتی تو وہ میزائل کو قابو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھی استعال میں لاسکتا تھا۔اتنے میں تیز ہوا جائی ہے اور اس کی تمین ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ ارد گر دلوگ اس کا نگ د کچے کر جران رہ جاتے ہیں ادر پر ادھ أدھ كسكنے لكتے ہيں۔ بالا ان كے بچھے بھا كتا ہے۔ بدھياني مي اس كے باتھاتے جم ك زيرين صے كى جانب براجة بين اوركاب اس كے ہاتھ سے چھوٹ جاتى ہے۔ دو دونوں ہاتھوں ے میزائل کو تمامتا ہے اور اے سہلاتے ہوے اپنے ہاتھوں سے اسے ایک رخ عطا کر دیتا ہے۔ میزال کے ایک شدت کے ساتھ اس کے گوشت سے باہر نگلنے کے دروے اس کی آ کھ کھل جاتی ہے۔

21

كراجي ميں بالے كوسلطان آباد كے ايك مكان ش تغم رايا حميا۔ بيرمكان مكاغر باال نے مجھ

جرم کا پلاٹ ایک ذیبن کبانی کا دکی طرح تیار کرتے ہیں۔ جیسے قاری کبانی کا دکو فالو کرتا ہے ای طرح مجرم کے ذیبن کہائی کا دکو فالو کرتا ہے ای طرح مجرم کے ذبتان کے کئی نے کوئی فائی چورٹ دیتے ہیں افھی کوئی نے کی کھورٹی طاق کی جورٹ دیتے ہیں افھی کوئی نے کوئی کھورٹی جالی کھورٹی جالی ہے کوئی والے کھورٹی جالی ہے کہ بھورٹ جاتے ہی چورٹ جاتے ہی جورٹ جاتے ہیں جو کھورچوں کو جمرائی کھر ایسا نے کھیری کا در اے جا کیں۔

بڑے جُرموں میں کہانیوں کے تنگف سرے آپس میں ملانے کی بھی خوب ملاجت ہوتی ہے۔
مثلاً ایسے بچرم کے بارے میں آپ کیا کہیں مے جس نے اپنے کی وٹن کو نقصان بہنچانے کے لیے بڑے
مرصے سے موق رکھا ہے لیکن اس پر عملار آ میٹیں کر پار ہا؟ ایک روز اے معلوم ہوتا ہے کہا اس وٹن کو کی
اور شخص نے وسم کی وقیرہ ودی ہے یا اُس ہے اس کی لڑائی ہوئی ہے ، تو یہ جانے کے بعد وہ اپنے ملتو کی کروہ
منصوبے پر عملار آ کہ کہاتی ہوئی بچرم کے جازہ نشان ہے اُس شخص تک پنٹی جاتے ہیں جس کے اس متحل کی کہانی سے سراام ل بچرم نے جوڑا تھا۔
جازہ دو ممکی دی تھی۔ یوں وہ کہانی خروع ہوجاتی ہے جس کا متحول کی کہانی سے سراام ل بچرم نے جوڑا تھا۔
جازہ دو ممکی دی تھی۔ یوں وہ کہانی کا رقا۔

سمجی پیٹاور کے قسے خوانی بازار می تر یداری کے لیے آئے اور اینی پوٹلوں میں حتم تھم کی کہانی سے اور میں تر بداری کے لیے آئے اور اینی پوٹلوں میں حتم تھم کا ہوں،

راولپنڈی اور کراچی میں، بھول اُس کے بیٹی کرتے خواتین وحضرات کے بوشی ڈیرو غازی خان کے کی فریب، اور ایسٹری اور خان کی خان کے کی فریب، اور ایسٹری کے بعد، کدا سب نے اس کی بورپ، امریکہ اور دئی میں گھوتی ہوئی زندگی، اس سے دیا وہ فتوں میں کے مرح کا اندان کی بورپ، امریکہ اور دئی میں گھوتی ہوئی زندگی، اس کے سوگر ان اور کی بادل ہاؤیں، اس کے مرح کا اندان ہائی کا آخری باب اس بالے سے کھوانے کا فیصلہ کیا جو اس سے بی ایم ہوائے وقت کی دوئی کے لیے اس کا متاب فیا اور جوالی جرم کے فیل انسانوں کی براوری سے ہوئے گا اور ہوائی جرم کے فیل انسانوں کی مرادی سے بیٹر انسانوں کی اور تین کے بابرائی اس کے بابرائی کا مستند کرکے گیٹ سے باہر کرویا کا اس کا خوان میں بابرائی اور جوالی میں نے فیل کرنے تی میں کو خوان میں بابرائی اور جوالی کا خوان گھا اور والے ابرائی اور سے باہر کرویا کا اس کا خوان گھا اور والے ابرائی اس کے اور جوالے کے لیے آبا ا

روز پہلے ی کرائے پرلیا تھا۔ پھوروز بعد پہلز پارٹی کی تمین رگوں والی ٹو بیال بھی آگئیں اوروہ بال موجود

چار پانچ ٹڑ کے باری باری ان ٹو ویوں کو سر پر سجائے اور خود کو آئینے ہیں و یکھنے گئے۔ دات کے دل نگا

رہ جے ہے لڑکے مشاکی نمازے پہلے شمل کر چھے تھے لیکن بلال نے آئیس قاری مصیب کا بیان سننے

ہی پہلے بتاذ ووضوکر نے کی بھی بدایت کی۔ وہ وضوکر کے اور سروں پر سفید جالی وار ٹو پیاں چکن کرآئے تو

قاری صیب کے آنے کا وقت بور ہا تھا، اس لیے بلال نے آئیس بیشک میں بھا ویا جہاں فرآ پر پر

چوض جت میں پینچنا ہے تو اے وہاں کیا بلتا ہے۔ کرے ہی ذیرو کے بلب کی ہزروشی جی بھی بولی تھی اورا گریتوں اور لو بان کی میک مشام جاں کو مطاکر دی تھی۔ قاری صیب ایک کونے ہی گلاے سے کم اورا گریتوں اور لو بان کی میک مشام جاں کو مطاکر دی تھی۔ بلال نے اعدود افل ہوتے ہی لڑکوں کوشش ششل کا گائے آٹھسیں موعے تھی پڑھنے ہی مشنول تھے۔ بلال نے اعدود افل ہوتے ہی لڑکوں کوشش ششل کا جائے تھی پر بیٹھ کے اور تھی ایران کے وہ وہ کی ایسان کر کے خاصوش دینے کی ہولیا ہی اس لیے وہ وہ کاری صیب کا بیان ٹروری ہونے نے پہلے ہی ان کے اعداد کی فریساتر ماشروں جو بھی ان کے اعداد کی فریساتر ماشروں کی بور نے ہی پہلے ہی ان کے اعداد کی فریساتر ماشروں جو بھی ہوگا ہے۔

22

سنے ہوے ہوگی، جو تمن کیل کے دائرے میں محموم رہا ہوگا۔ اگر موت مرند کی ہوتی توجنی جنت کی اس لؤى كود كي كرمر جاتے ،ان كے كليج بحث جاتے \_ بال ،اس زين كى نيك مورتى جنت كى حورت ستر ہزار گنازیادہ خوبصورت ہول گی۔وکمکن کثیرا۔ بڑے عالیشان جوڑے ۔سوسوجوڑ ہے جنتی پہنیں مے۔نداتارنے کی ضرورت پڑے گی ندمیننے کی۔ طاق کامنے کھا۔اس میں سوجوڑے آئے۔ پچیلے طے مے۔ اتار نے کی ضرورت بی تیں بڑی۔ فائب ہو گے، بس کی کھے جنت عمل وحول مجی کوک نبیں رہتا۔ جنت میں واشک مشین مجی کوئی نبیں ۔اور جنت میں لانڈری مجی کوئی نبیں ۔ کوئی صابن کوئی نبیں \_ کوئی سرف کوئی شیں۔ ندکوئی کائے سوب ندکوئی صوفی سوب تواب ان جوڑوں کو کیا کریں؟ غریب مجی کوئی نہیں فقیر مجی کوئی نہیں ۔ تواب یہ جوڑے سم کودین؟ تو میرے اللہ کا نظام ہوگا۔ سو جوڑے آئی کے اور پچلے سوجوڑے اپنے آپ فائب بوجائی گے۔اوٹی ورج کا بوجنی ہوگا اے اتی بزارنوکر بہتر بویاں موعالیشان کل عطاکے جائمی گے۔ قائمیة سدره مدره کاایک مطلب ہے مرسقى بروت موسقى سنة مجرو بمى الله سائ بمى جنت كى حوري سنا كمي بمعى داؤد عليه السلام سنائي الله كيدكا، وولوك مائة أجائي جودنياش كانتين سنة تقد باتى ب يطي جائي تم می سے جود ناش ریڈی کے گانے سے راضی ہو گے وہ جنت کے گانے سے موام ہو گے۔ ہوا مط گی۔ ساری جنے کی جواکوسوسیقی بنادے گی۔ جواموسیقار ساری جنت ساز ، اور ساری جنت کی از کیال آواز \_اورایک آدی بس بول کر کاے دیکمتار ہے گااورسر سال وولا کا گائی رہے گا ،وواس کے گانے سے پورٹیس ہوگا۔سترسال۔سترسال دواس گانے سے بورٹیس ہوگا۔ بس جذب ہوجائے گااس ک آوازیں ۔ بیالندتعالی دے گا معرف موسیقی کوچھوڑنے کا صلہ۔ بیتو صرف اونی درج کے جشتوں کو لے گا۔ اور شمیں کیا لے گا؟ یہ تو تم سوج مجی تیس کتے تحمارے چھوٹے چھوٹے و ماغول میں آئی سكت ، اتى صلاحيت بى نيس كه تم سوج سكوك جنت ش تصيس جوحوري ملئے والى إلى و و كتنى خوبصورت

'' ذراسا بیں بتادوں کہ اس کا حسن کیسا ہوگا؟ س سکو ہے؟ اشتیاق ہے تسمیس سننے کا ؟ارہے تم نے دنیا میں کو کی عورت اتن حسین دیکھی ہی کہاں ہے کہ اس کی مثال دیسکوں۔سنو ہے مجھ سے جنت کی لڑکیوں کی خوبصور تی کا بیان؟ آؤٹسمیس بھی سنا تا ہوں…''

بالاكراجي كى زينب ماركيث مي محوم رما تما- استاذ في ان سب كويمن كے ليے چين شرث دى تى تاكدودان يى خودكوآسود ومحسوى كرسكين ووسرزين فان كساته فك ستى جى محرس فك چارسال ہو گئے تتے اور دوبرا پختاکار جبادی تھا۔ زینب مارکیٹ ش مورتوں کود کھے کر بالے کو سولوی صیب کی تقریر بادآری تھی عورتی اوراؤ کمال کتاہ کے احساس سے عادی بارکیٹ میں محوم رہی تھیں۔ کم ی الی تھیں جنوں نے حادرائے سنے پر اچھے طریقے سے لے دکی ہو کی نے دویٹہ گلے میں ارْسابوا قداور كى نے ذراسا كول كرسنے يرىجيلا يا بوا تحارووان كےسينوں كى اٹھانيں ويكما توجم م لرزش کے احساس کے ساتھ وہ غصے ہے بھی بحرجاتا۔ان سے کواحساس نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالٰی کی تحم عدولی کی سرتک بوری تحی \_ان کے ترشے ہوے بال،ان کی مہین لینسیں ،ان لیفول کے ہوا ے اڑتے ہوے دائن، جواڑتے توشلواروں کے اعدان کے کولموں کی فراخی کا نظارہ کرا دیے ،اس کے غصے میں اضافہ کرتے رہے۔لیکن اس غصے میں اے للف مجی آیا۔"سب دنڈیاں ہیں ہے!"اس نے اپنی شوری پرامے ہوے بالوں کے محجے کو کھاتے ہوے خود سے کہا۔" انھیں وین کا مااللہ کے احکامات کا کوئی خیال نبیں۔اہے ایوں کا اور شوہروں کا بیسران کیڑوں کوٹر یدنے میں ٹرج کردہی ہیں جن کے مینے سے ان کی زینتے مریاں ہوجا تمل گی کیکن قیامت قریب ہے اور اللہ ان سب ہے جلد حساب لينه والا ب\_ المرافحي الى وتت قبرش بهنياد يا جائة توان كاعذاب في الفورشروع موجائ \_ انھیں بتائی نہیں کہ اگر میں میاں کوئی دھا کا کردوں آو دوائے عذاب تیرے مرف بندرہ سولہ محنے دور ہیں۔ گریبال کیسی ممن ہیں۔"اسے اپنی پینے مجی عجب آلی۔ اس کی شریف اس میں اکو ی ہوئی تھی اور وواس ميس مبدات محسول بيس كرو باتحاد كحدد يرش مرزشن خان أهيس ايك طرف لي كاراورافون في ایک دیوسی النے کاجوں بیاادر مرآ کے۔

24

سر واورا فحاره اكوبركي درمياني دات باكوتيسرادها كاكرنا قاساس كسين يرجم إنده ديا

مي شاادراساذ نے ان تين كا ما تما يوم كرافيس رخصت كيا تھا۔ چوتھادها كاكرنے كے ليے نيامت نان کو بھی جار کیا گیا تھا لیکن میں وقت پراس فرجانے سے اٹکار کردیا۔ استاذ نے اسے پہلے الا ڈیمارہ پر ضے اور پر اسلام کا واسط دے کر بہت کہا محروہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اب پہلا دھا کا سرزین خان، دومرا آنآب اور تيمراس نے كرنا تھا۔ پہلے دھا كے كى آواز كے ساتھ بالالزميا ليكن اس كے ساتھ موجودا ساذنے اے دوسلہ دیا۔ اساذنے اس کی چینے تھکتے ہوے نظیرے وُک کی طرف اشاره كيا- إلى كردل من جوش وخروش كى ايك لهر بيدار موكى اساذ رخصت مواتوده آبسته آست طع ہوے وُک کی طرف بڑھے لگا۔ ابھی تک دومرادم کا فیس بوا تھا۔ اے آ الآب نظر فیس آو ہا تھا۔ اس نے مو جا کہ ٹاید آ قاب ڈر کیااوراس نے دھا کا کرنے کا اراد و ترک کردیا۔ بیسوچ کروہ خو درک کی جانب برے لگا۔ ماناران نظر کے لگائے بہت سے کا لے اور نیم کا لے لا کے ٹرک کے اردگرداکشے تھے۔ بالاان کی جانب بڑھ رہاتھا کہ دو سرادھا کا ہوگیا۔ ایک فخص زورے آگراس سے كرايا اور بالے كا كر وروجودا چل كر دور جا كرا۔ وه صادق محالي تتے جواس بي كراتے ہوے اپنى تریف کے بل زمین پرگرے تھے۔ بالاان سے تھ سات قدم دورگرا۔ اس کاسرز مین پرزورے چکا تھاں لیے بچولیوں تک تواہ بالکل ہوٹی نہیں دہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے یہ مجی سجھا کہ شاید بم اے مجی لگ مما ہے الیکن ایسانیس ہوا تھا۔ اس نے اپنے دا میں ہاتھ میں بم کی تار تاش کرنا چان تووواس كى آئىين مى الجھى بول تى \_ وواينے ينے كے بل ليك ميا تاكد كى كواس كے بم كا پتانہ مل سے جبار کا افانے کے لیاں کر بائے تواس نے آسمیں بند کی اورائے اتھ میں موجود بٹن دبادیا۔ اسلام لیے اسے خوشگوار جرت ہوئی جب پچوٹیس ہوا۔ اس کے بم کا سرکٹ نوٹ چکا تھا۔ اڑے اس کی کر کوٹو لے مگے تو بالے نے کہا کہ میں فیریت سے موں، تم لوگوں کو دوس زخیوں کو اٹھانا جاہے۔ اس کے بعدوہ ہمت کر کے اٹھا اور پیدل چل ہواسٹرک سے نیجے اتر کیا۔ نیج اند حرا تعاادر کو کی اے دیج میں پار ہاتھا۔ دوایک جماڑی کے قریب کیااور جاہتا تھا کہ ا بن ایس کے بیجے ہے بم نکال کرچینک وے کداس کی گردن پرایک زبردست ہاتھ بڑا۔ وہ بربرا کیا كه يكوكي بوليس والاى موكا يحريها ستاذ تحاجوات وكمحد بإقعا-"استاذ، مركف توث كياتما" إلى في كبا-

استاذ نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے ویچھے چلاتا ہوا ایک ایمبولینس کی الحرف لے کیا۔ اس ایمبولینس میں بخوا یا اور وہاں سے دوانہ ہو کیا۔ داستے میں پولیس نے اٹھیں پچوٹیس کہا۔ ایک جگہ پر استاذ نے ایمبولینس کے ڈرائیور سے کہا کہ اس کا بھائی شیک ہے، وہ اسپتال نیس جانا چاہتے ، اٹھیں وہیں اتاد ویا جائے۔ وہ جگہ جناح اسپتال کے قریب تھی۔ وہاں سے کینٹ کی دیل کی چٹر یوں کو پار کرتے ہوے ایک ورم یاتی داستے سے پیدل سلطان آباد تیج گے۔ یم کے ساتھ پیدل چلنا ایک مشکل فیصلہ قائم استاذ کے پاس دیو الورموجود تھا اور اس نے سوج رکھا تھا کہ اگر پولیس سے سامنا ہوا تو وہ پہلے یا کے کواور چرکوئی داست نہ یا کر تو وکو کھی کو لی بار لے گا۔

کچروز بعد بالے نے اخبار دیکھا تواں میں وحاکے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام افراد کی فیرست موجود تھی اور یہ می لکھا تھا کہ دھا کے کس کے لیے اور نیامت خان کا نام مطلوب افراد کے نام مطلوب افراد کے نام مطلوب افراد کے نام میں میں ورج تھا۔ بالے وی کو پہلے وی خواف میں بابتا تام پڑھنے کے بعد محس کیا ساتھ ہی است کا کساب وہ کوئی اہم آدی بھی بن کمیا ہے کی دکسا خبار میں کا وی نام بورج تھا جو طالبان نے رکھا تھا۔ جمال در بڑانام: اقبال اللہ میرج تھا جو طالبان نے رکھا تھا۔ اور بڑانام: اقبال اللہ مسکری۔

چندروز بعدائے مطوم ہوا کہ نیامت قان اور دو تمن اوراڑ کے پولیس مقابلے میں مارے گئے کسی نے اسے بیجی بتایا کہ و قدار تنصاس لیے تود طالبان میں سے تک کس نے ان کی تخبری کی تھی اور پولیس نے امھیں مارکرانعامات حاصل کر لیے تنھے۔

كجددة بعدايك بال بردار زك كاللينرينا كرباك ورادلينذى بجواديا كيا\_

25

کارماز پردھا کا نہ کرکئے کے بعد بالے وزندگی کچیا چھی گئے گئی تھی۔ فرک والے کے مہاتی سنر کرتے ہوے جب وہ شدھ ہے جنب میں واقل ہوستوا ہے ہم یالی بہت انجی گئی۔ فرک والدا ہے اپنے قصے ستا تا رہا۔ وہ مردان میں دبتا تھا اور ایک زمانے میں جہاد کے لیے افغانستان مجی جا چکا تھا۔ رائے میں وہ بہا ولیور میں ایک فینس کے تھر پر دک تھے۔ وہ فرک والے کا دوست تھا۔ اس کی ہارہ سال کی لؤی انجیس دوئی دینے آئی تو بالے نے اسے دیکھا۔ اس نے سر پر بیاور لے رکی تھی اور سادو

کپڑے سنے ہوے تھے تھوڑی دیر بعدوہ یا ٹی دیے آئی توبالے نے مجراے دیکھا۔ مجروہ چل گئی۔ کمانا کھا تھنے کے بعد بالے کاجی جا کا رووائے چرے دیجے۔اس نے اپنے میز بان سے اِنی کا تقاضا كيامير بان جوثرك والے بياتوں من مشغول تها، اس نے آواز لكائی:"شائت! دراايك كاس يائى لے آٹا۔" شائنہ محرے آئی تواس کے باب نے بالے کی طرف اشارہ کیا۔ بالے نے اس کی آمجھوں میں دیکھا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھیری تھی۔جبوہ چکام ٹی تو الداس کے بارے میں سوچیارہا۔ اجمانام سے اس کا۔ شائستہ شا۔ ایس تا تا تا تا تا ایمانام ہے۔ اچھی از کی ہے۔ سر پر جادد کرتی ہے۔ نماز بھی روحتی ہوگی۔ گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ ابھی چیوٹی ہے گرتین چارسال میں بڑی ہوجائے گا۔ اتے میں میں مشہور کمانڈرین جاہوں گا۔ حافظ ابن کی انجی سلام دعا ہے اس سارے علقے میں میں اس ہے کہ کریباں دشتہ بجواؤں گا۔ ہم شادی کرلیں مے محرشیں۔ جھے تو كفرية نظام ختم كرنے ك لے جہاد کرنا ہے۔ میرے بہت سارے بچ ہول گے اور ان کو بھی میں جہادی بناؤل گا۔ جہاد کرتے ہوے جھے پاطمینان ہوگا کہ مرش میری ایک بول موجود ہے ادکرتی ساور میری کامیالی ک دعا كرتى ب\_مين جابتا بول كه مجمع كما تأومشن برجيجا جائة جبال مين جا كرابئ صلاحتيس وكحاؤل-پراس کے زہن میں متحرک تصویریں جانے تگ ۔ اس نے دیکھا کہ اس نے ایک فوجی کیمب پر حملہ کردیا ے اور اور گرو گھوئے فوجیوں کو اپنی بندوق سے تاک تاک کرنشانہ بنار ہا ہے۔ کو کی فوجی اس کی طرف فائر كرتاب تووه لاحكى لكاكردومرى طرف بوجاتاب بمحى ووزين يرليث كرفائز كرتاب بمحى كى ديدار کی اوٹ سے اور بھی مچلا تک کر کسی جیت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں سے فائر تک کرتا ہے۔ مجرات کی شلوارے بندهی بیك میں وائرلیس كى بيب بجتى ب-وو بيلوكرتا بو كماغ راے كہتا ب كمش كمل موا۔ وواکیداد فی ی جیت سے چھلانگ لگا تا ہادر نیچ موجودانے ساتھی کی مور سائیل پر بیچے مین كربندوق ابراتا بواو بال فرار بوجاتا في شباوت في منح توجيزى كوكى نيس ليكن اك في بيل من يابول كاك اى طرح ببت سے كفر كرماتيون كوبار ذالوں ـ شائت سے شادى كرول اور محرايك دن شبید ہوجاؤں۔ ٹائت بہت روئے گی۔ اس فے ٹائت کوروتے ہوئے تصور کیا۔ ساتھ ہی ایک کا کا مجى دور باقعار بياس كا بي قعار عمر بيمير تو يك كرفيعلول براختيار نيس رياوك بيمير يحى مجى محى مثن ر بھی سکتے ہیں۔ بسے مجھے پہلات مٹن کارساز برخود کش وحاے کا دیا ،جس میں میں شبادت نیس یا سکا۔

## بابينجم

چبارم یک آن کا کی بھی حقیقت ہے کو کی بھی تعلق ٹیس ہوتا اور آن صرف اپنے عی مما تک ہوتا ہے ... از ال پوریا کے

## تحصيلدارا قبال محمدخال

1

تحسید ارا آبال بحد خال شکار کھیلتے تھے۔ رسول ہیران بین مرد یول کے موم بھی بہت اچھاشکار

ہات تھا۔ بطنی تو نیر ہے شار ہوتی تھیں کیکن اور می تسم حم کے پری ہے وہاں آ یا کرتے ہے۔ وہ نوبر کا

میرنہ تھا۔ وہ منے ایم چرے شکار کے لیے لئلے سے اور اپنے ساتھیوں کو رسول ہیران بیس چیوز کر پکھ

پری وں کے بیچے بیچے بیچے بیٹے فکار کی علی بی ساتھیوں ہے بیکر کر پکھ دوراً کے تھے۔ بیران کی جیل

ادر رسول آبا دورا بی کینال کے درمیان ایک ویران قطعہ تھا کم رف کا بیوا بیسیتھوڑی دور کو فہرا کا

گاؤں تھا۔ ان جیب پری وں کی ڈاراڑتی ہوئی ای ویران قطعہ کی طرف نگی تی اور ابھی تک ان کی نظر

میران کی جور دی گی اس مج افق ہے سوری اسی بیشر طانا ٹھی اچھا لگ رہا تھا اور وہ شاید ان سے جان

ہر جو کر ہی بچر رہی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے بوں بچر جانا ٹھی اچھا لگ رہا تھا اور وہ شاید ان سے جان

ہر جو کر ہی بچر کے تھے۔ دو اپنی بیرو تی سنبالے جماڑیوں میں ایسی اسیاط ہے چہاتے اور ہے ہے کہ انسی خور اپنے تھرموں کی آواز بھی سائی شدو ہے۔ پری سابی اسیاط ہے بیاتھ ہے۔ اقبال محرفال فرمال نے اپنی نظریں ان کے ساتھ ساتھ آسان سے ذیمن کی طرف کر دیں۔ ایک جیکھی نیسے کے اقبال میرفال کی چیز دکھائی اور انسی بیرو میکھی شائی ہوئی ہی جو دکھی کے اور نظر آئی تو وہ فورا بھی سے دور میں کہی بیاتر اٹھیں بھی جو بھی شائی کی میں ساتھ میں اٹھیں گیرو سے دیکھی کی چادرنظر آئی تو وہ فورا بھی سے دور میں کے کہی گار کر تیں۔ ایک بھی گائی سے اور سے بھی سے بار گائی ہوئی تھی۔ وہ اس سے تقریبا ایک کی کھیور انسی تھر وہ فورا بھی گے۔ وہ وہ کہی کے دوران سے جو ایک تیکھی سے اسی کرنگی جو دوران سے تقریبا ایک تیکھی تیں۔ وہ اس سے تقریبا ایک تیکھی تھی۔ وہ اس سے تقریبا تھیں۔ وہ اس سے تقریبا ایک تیکھی تھی۔ وہ تک سے تقریبا ایک تیکھی تھی۔ وہ تک سے تقریبا کیکھی تھی۔ وہ تک سے تقریبا کی تیکھی تھی۔ وہ تک سے تقریبا کیکھی کے دوران سے تقریبا کیکھی کے دوران کے تھی۔ وہ تک سے تقریبا کیکھی کے دوران کے تھی کیکھی کیکھی کے دوران کی کھی کیکھی کیکھی کیکھی کے

یوگ کیوں ایسا کرتے ہیں اشید ہونے ہے پہلے میں دومرے مثن کیون ٹیس دیے جاتے الکن ہم
تو کید کے فیعلوں میں بول بھی آوئیں سکتے۔ بولیس محقود وانجام ہوگا جو نیامت خان کا جوا۔ اور میں
تمیں چاہتا کہ فدار کہلاؤں۔ ووور رکت سوچتار ہا۔ بھروہ یہ چہار ہاکہ دیوار کے اس طرف شائشہ شاید
اسمی جاگ ری ہوگی یا ہتی چکس مو ند کرسوئی ہوگی۔ شائشہ ایک اچھی از کی ہے۔ اگروہ شہید ہوگیا تو
شائشہ ایک اچھی ز ندگی ہے محروم رہ جائے گی لیکن میں اے ایک اچھی ز ندگی دے بھی سک تھا، اگر میرا
باب جھے ہے آئی افرے ندکر ہا کو اُو حقی کا کام کاح کرتا اور بھی اور ہم سب بمن امائیوں کو اچھی طرح
باب جھے ہے آئی اور جھی کراس کے دل میں ایک دو تیر کی طرح تیر کیا۔ باپ کاکو کی تصور ٹیس
ہے۔ میری وٹس میری ماں ہے۔ بھے نفرے بھی ای سے بوئی چاہیے تی۔ میں ضرور ایک دن اپنی

26

توں مائیس، توں ڈین ایں۔ ایس کل تے من بن بتا گل اے کدو نے نال مروڈی تے ٹیری ایک اے کدو نے نال مروڈی تے ٹیری جسنی چائی وی دی آئی۔ نتوں آپ ایس ایس کا اس موعدی، نال میں جدا۔ نال میں ورود کے تھمی کروا سمیر کی تھوڑ آئی اب کول؟ گئسر اسے نا یا میرا ہو۔ کیوں توں ایس کمام کیتا ؟ بک حرام واوجود بمن کے کرے؟ میں تے آپ چو جودن صلال کر لیساں پرتوں کے کریں؟ پرتوں جوئی کرتا آبیا اوہ کر لیس کرے؟ میں تے آب خواجوں میں آب میں۔ نی کروی لیا آبیاتے کدا میں اُراں پرال زُر ھا وہ میں آب میں کوئی آرال پرال زُر ھا میں آب میں۔ نی من کیوں جمیاای؟ نی من کیوں جمیاای؟ نی من کیوں جمیاای؟ نی می کیوں جمیاای؟ نی می کیوں جمیاای؟ نی من کیوں جمیاای؟ نی من کیوں جمیاای؟ نی می کیوں جمیاای؟ نی می کیوں جمیادی؟

کے قاصلے پر تھے۔ دان کے درمیان سے پائی کی تیز دھارٹی کے ایک فرم سے بنے ہیں سوران کر دہی میں اور پائی ہے کہ تھے۔ اس کے درمیان سے پائی کی تیز دھارٹی کے ایک جائب تھا۔ اگر دہ کینال کی جائب تھا۔ اگر دہ کینال کی جائب تھا۔ اگر دہ کینال کی جائب تھا۔ اگر دہ کینال کے پہلے حورت سے در آھیں دکھے گئے۔ پہلے حورت اپنے اور جمیسے کے اور جمیسے سے در آھیں دکھے گئے۔ پہلے حول اس در کھائی اس کی ایک پنڈل کے موٹے موٹے بال صاف دکھائی در سے سے اب موقع تھا کہ اقبال محرفان اور کھیے والے بالہ کھائی اس کی ایک پنڈل کے موٹے موٹے بال صاف دکھائی در سے سے اب موقع تھا کہ اقبال محرفان استار کی ایک پنڈل کے موٹے اس موقع تھا کہ اقبال محرفان استار کی ایک پنڈل کے موٹے بال صاف دکھائی در سے سے اب موقع تھا کہ اقبال محرفان استار کی ایک پنڈل کے موٹے اس کی ایک پنڈل کے موٹے اس کے اقبال کے در سے سے اب موقع تھا کہ اقبال میں میں اس کے در اس کے در اس کے در انہ کی ایک پنڈل کے موٹے اس کی ایک پنڈل کے موٹے اس کی ایک پنڈل کے موٹے اس کی ایک کینڈل کے در انہ کی در انہ کی در انہ کی در کی در انہ کی در انہ کی در کے در انہ کی در انہ کی در کی د

ان کے پہلے ی جامتیاط قدم سے زیمن پرکوئی ہانچہ تھا یا توان کے سامنے ایک استی مورت تر بحک کر کھڑی ہوگی اور اس کا لاچاس کی ٹاگوں کو ڈھانپ گیا۔ اس نے اپنی چنی سے اپنا سرجگ ڈھانپ لیا۔ استے میں وور دیکے چکی تھی کہ حافظت کا دگاؤں کا کوئی آوارہ گروئیس بلکہ کوئی معتبر آوئی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپتالا چاسخیالا اور اسٹے تنون تک درست کرنے کی فکر کرنے کے بجاب دوسرے ہاتھ سے سر پرچی ورست کرنے کی فکر کرنے گئی۔

مرے پوسے حریوں دوسے ہوئے۔
"کون این توں؟" اقبال محمد خال نے 'جارجت بہترین دفاع ہے کی تحست عملی ایناتے

رور و بات میں بھالگیر، "اس نے جرت اور ضعے منو بناتے ہوے جواب دیا۔ " پیوداناں تین پچیا ہم انجیا اے،" ووز رانری سے گویا ہوے۔ وہ خاموش رہی اور ڈھنگروں کے تشعے کی المرف متوجہ و کراسے افعانے کو ہوگی۔

و محدد کاس

"" نویر او کوی ہی "اس فرمنے مجرے ہوے ہی جاب دیا۔
" اوپر شکار آلا طاق اے اے و کیے کہ یا کہ کوئی فیرشیروی لگ جا ندائے ان افول نے شکار کی
بہتر س ترکیب آ ذیا کی اورآ تھوں ہے سمراتے ہوے ، مگر شجید و چرے کے ساتھ اے سر پرستانہ لیج
جس کہا اور مجرات جاتے ہوئے و کیچے دہ ۔ کینے ساس کی فیش اس کی تمریت چکی ہوئی تی اور مج
سے سورج کی روشی جس اس کے لاچ کے اندرے اس کی ناتھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے
ابھرے ہوئے کو طوس ہے خلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک آدہ بچرین چکی ہے۔ اتبال کی خال ہے کہ وہ رہ

بعدوہ جگہ دیکھی جہاں سے پکھ دیر پہلے وہ آخی تھی۔ پیشاب کی دھار پڑنے نے سےزم زم ہے جم انشان سا پڑتمیا تھا اور نیچ تی ہوئے والے پیشاب کی شفاف رقعت بیتائی تھی کہ دوا کیس صحت مند فورت ہے۔ وفتر پہنچ تی انھوں نے اپنے خاص راز داریا روگوند ل کو بلوایا جوان کے لیے سٹر و بات وفیرہ کا بندو بست کرتا تھا۔ یارو دریا ہے جہلم کے کنارے کے ہر ہرگاؤں کا واقف تھا۔ پانچ سال کی عمرے آوارہ گردی شروع کردیے کے باعث اس علاقے میں کوئی جگہ ایمی نیس تھی جس سے دوآگاہ نشاہ و۔ "باروریڈی ساؤک میں کوئی عالمی رہتا ہے؟"

'' نئیں سر بی، عالمگیرتو کوئی نہیں رہتا۔'' اس نے اپنے دیدے محماتے ہوئے استحل سے عالمگیرکا لفظ اداکیا چیسے اس کی ادائیگ کے دوران وہ اس گادل کے تمام مرددل کواپٹی چشم تصور میں لاکر ان کا مائزہ لے رہا ہو۔

"اچى طرح يادگرد؛ أنحوں نے اپنی آئمس باريك كرك ال كے چرے برگاڑتے ہوے كبا۔
"ايك گڑى ہوتی تمی عالكير نام كى الوك گيرو كيج تھا ہے۔ ببت سال مبلد ديكھا قااے،" يارونے اپنی سكراہث دبانے كی ناكام كوشش كرتے ہوے كبا۔"موتك تھانے عمل ایک كالشيل ہے۔ اس كى بيوى ہے۔ ير بند دوكو كئ ٹيس رہتا تھا اس نام كا۔"

ا آبال محد خال البنة كطر من كرساته كوديرات ديمة رب أمين يادآيا كه بنجاب كم ديها تول من يادآيا كه بنجاب كم ديها تول من يوگ كام من كور كن مرداندنام كرآم مرداندنام كرآم كور كران كامام من كران كران كران كورت كامام بالكير قوا -

ا قبال محمد خاں کی اس ہے جس جگہ ملاقات ہوئی تھی اس کے آگے رسول قادر آباد لئک کیتال میں اس کے آگے رسول قادر آباد لئک کیتال تھی۔ اس کے بالقائل دریا ہے جہلے ہے تال اور جہر مونگ ہے تال گی۔ مونگ کے تال کے آگا ہے تال کے آگا ہے تال کے آگا ہے تال کے آئی افغاناں کا گاؤں آتا تھا اور چھر مونگ ہے کتارے ایک چھوٹی مونگ ہے کتارے ایک چھوٹی مونگ ہے تواں لوک بھی ای سڑک کے کتارے ایک چھوٹی کنارے ایک چھوٹی کتار ہے ایک ہوئی کا کتار ہے ایک ہوئی کی ہوئی کا کتار ہے کتار ہے کا کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہوئی تھوٹی کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہے کتار ہوئی تھوٹی کتار ہے کتار ہوئی تھا کتار ہے کتار ہے

ا قبال محرفاں نے دو ہے کھانے کے بعدا پے دفتر میں سب کا داخلہ بند کردیا اور باہرگار ڈ بٹھا، '
ویا۔ اب دو اپنی نشست کے بیچے بھورے دیک کی دیٹیوں کی طرف متوجہ ہوے۔ یہ بیٹیواں بنزی بنزی مسے جن کا مجوراد تک جگر جگہ ہے اکھڑا ہوا تھا۔ ہر بیٹی کے درمیان میں ایک بنزی کی کا نشری میں ایک بنزی ما تالا لاگا ہوا تھا۔ اقبال محرفاں نے اپنی میز کی درازے چاہی کا ایک کچھا فکالا اور ایک جنی کے ما تالا لاور ایک جنی کے میں چاہی لاگا کے گئے گئے۔ چار پانچ چاہی کا ایک کچھا فکالا اور ایک جنی میں ما تالا کو گئے گئے۔ جنی میں میں مولی تھیں۔ وہ ہر تھیلی باہر نکال کردیکھتے دے۔ آخیں جو تھیلی مطلوب میں خاص ہے تیجے ہے ۔ آخیں جو تھیلی مطلوب میں دو جنی میں خاص ہے تی میں ما تھی ہے۔ انھیں جو تھیلی مطلوب کی میں خاص ہے تیجے ہے۔ انہوں نے وہ جسلی میلی کی میں دو جنی عالی اور سلیس نکال نکال کردیکھتے گئے۔ یہ مونگ گؤل کی میسے تھیں۔

اس کے بعد وہ اپنی کری کے بیچے المادی کی طرف متوجہ ہوے جس میں بہت سے رجس ر مرکے بوے تھے۔ ایک دجسٹر پر کلما ہوا تھا" رجسٹر تی واران ند مین (مسل میعادی) موضع نوال لوک" ۔ اس رجسٹر میں کا بی و رسر کھیائے کے بعد انھی کا مشیل شوکت کا نام نظر آیا۔ وہ بہت تحوزی ی زمین کا مالک تھا جس پر اس نے مکان بنایا ہوا تھا اوراس کی کوئی مزدوعہ زمین تیس تھے۔ اتبال ہجہ خال نے نوال لوک کا فتشہ نگالا۔ نشخے کے درمیان میں ایک المی جگرتی جس پرکوئی ٹیم تھی اس لیے وہ رہائٹی کے درمیان کا یہ حسہ کھیوٹ کہا تا تھا۔ اگریز دل کو اس می کوئی ولی ٹیم تیس کی اس لیے دور ہائٹی ارائس پرکوئی ٹیم شرخی میں گئے تے تھے اور بید ہائٹی ذمین میں باب سے بیٹے اوراس کے بعدان کے بیٹوں ارائس پرکوئی ٹیم شرخی میں گئے اس کا شار خرد و ارائس میں ہوتا تھا ہے وہ رہائٹی مقاصد کے لیے میں میں تھی تی کرنے کے بعدا قبال تھرخوال میں اٹ بے بھوے تھے۔ شوک اور خالگیر کے بارے میں چھیتن کرنے کے بعدا قبال تھرخوال میں اٹ پر ہوے جائے ہے اور کا کو اور کا کی اٹ کے جوائر سے اور کا کو کا کا کا

يتحقيق ووكسي سے يو چه يا چورجى كمل كر كئتے تقے كران كا طريقه يمي تفاكر اضي كمي كورت

ے دلچیں ہوتی تو وہ اپنے دفتر میں موجود مسلوں اور فائلوں ہے تی اس کے بارے میں معلومات ماس کر لیتے تھے۔ اس انھیں بیا ندازہ بھی ہوجاتا تھا کہان کے پاس موجود مسلوں اور فائلوں میں کوئی نام فیرموجود توثییں۔ اور بلاشرافیس اس بارے میں بھی مایوی ٹیس ہوئی تھی۔ ان مسلوں کود کیھتے ہو ہو ان ان کا ایک عمر کر رہی تھی اور اس بیکر میں انھیں منڈی بہا والدین شلع کے ہر ہر موشع والی کہ کھیوٹ بھیوٹ بھیوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی معلومات بھی از بھی ہو ان مسلومات بھی از برخیس اور میں مطومات انھیں ان عربی رخیس کر وویٹ تھی کورویٹ میں بان ہوتے تو گاؤں کے ادر گردے نہ میں کوئی تطویکا نے عشق تھا۔ یعنی عور کوئی انسانوں پر وہ مہر بان ہوتے تو گاؤں کے ادر گردے نہ میں کوئی تطویکا نے کر جب سرکار کی ملکیت نہ ہوتا۔ پھر بیلے کی زھین ہم بھی تو تھی ہوگی کی بھی ملکیت نہ ہوئے کے باس موجود دیلے ہے کی قطعہ کو کا غذات میں دریا نے دقرار اور کے حوالے کیا جا سکا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ وہ وریا ہے جبلم کے کرنارے موجود دیلے کرتے ہوں کہ وہ وریا ہے جبلم کے کرنارے موجود دیلے کرتے ہوئی کرنا ہونا ہوں وہ وہ دیلے کرتے ہوئی کہ میں ہوئی کو دوریا ہے جبلم کے کارے اصل میں کی منصوبہ بندی کا ایم مرف پربالام طرف پربالام طرف بھی کم کوئی ہوئی کہ اور ان کے حوالے کیا جا سکا تھا۔ انھوں نے سوچا کہ وہ وریا ہے جبلم کے عالی کے ان کی منصوبہ بندی کا ایم مرف پربالام طرف پربالام طرف بھی کم کوئی ہوئی۔

3

مالکیر ممی بحودارتی \_ ظاہر ہے اسے اس روز والے واقع کا ذکر اپنے جنے ہے کرنے کی گوئی ضرورت نہیں تھی ۔ ویسے بھی وہ بہت روکھا تھا۔ لاسے میں سے نکال کر اس پر چڑھ جاتا اور بات بے بات لاتمی کئے بھی چلاتا۔ اس کے منص بجیب میں مبکار بھی اٹھتی تھی۔ لگٹا تھا کوئی نشروشہ بھی کرتا ہے، لیکن اس نے بع چھنے کی پر وانجمی نہیں کی تھی۔ اس صفور و یا واتا تا جواس سے لاڈیوار کی باتمی کرتا تھا و یکھا تواے ندسرف محن میں بلکہ کوئی کے کمرول کے اندر مجی صفائی پر نگا لیا اور اس کام کے لیے ہے مجی مقرر کردیے جو تھوڑے سے اٹکار کے بعد عالمگیر نے قبول کرلیے۔

کانسٹبل شوکت کے محریش انواع واقسام کے فروٹ، اجناس، مضائیاں اور جوؤے آئے گئے۔یہ وہ چیزی تھیں جوصاحب کے دفتر ش اپنی قائل یا ذاتی رسائی کا مرحلہ ایک میڑی آ کے کرنے کے خواہش مندشوکت کو تھاتے تھے۔صاحب خودرشوت نہیں لیتے تھے اور نہ کس کو لینے دیتے تھے۔ لیکن تحفے تھا تف کوکون افکار کرسکتا ہے!شوکت اور عالکیرا پنے حالات ش اس خوشگوار تبدیلی پردن رات صاحب کے نام کا کھے پڑھتے اور انھیں وعائمیں دیتے۔

صاحب کی جانب ہے کمی روز پیش رفت کا جوفک عالکیر کوتفا، و و دور ہوگیا تھا۔ عالکیران کے ڈیل بیڈ پر چادر کو بڑے بیار ہے، بچھاتی اور اس کی ایک ایک شکن سیدھی کرتی ۔ ایے بیس وہ خود بستر پر چینے رکاتی تو اس کے کو لیے فوم کی خرم تہدیمیں ڈوب جاتے اور اسے حیاسی آجاتی ہم بھی اس صفائی ستمرائی کے دوران صاحب بھی آ دھمتے ، لیکن اپنی شرف درست کرنے ، المماری بیسی ادھرا تحر جما تکنے اور فائلیں ذکالے میں مصروف رہے۔

اس دوزاس نے سرسول بھے پیلے رنگ کی آمین پکن رکی تھی ،جس پر کام ہوا ہوا تھا۔ صاحب اے د کھی کر شکے اور یو چھا:

"يه يجوز اكبال علياع؟"

" بی شوکت لبایا تھا۔اے کمی نے گفٹ دیا ہے،"اس نے اپنے تیس اردو میں جواب دیتے بوے کہا۔

برے بہا۔
"اس پریے گوئے کا کام بہت موہنا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟" معاجب نے یہ کتبے ہوے ال
کے بازو دک پر گے ہوے گوئے کو چھوا۔ توف اور خواہش کی ایک لبر عالکیر کے بدن میں دور گئی۔
صاحب نے اس کے دونوں بازووں کے گروا ہے دو باتھ دکھے اور اے برتر کے کنارے پر بخاوا ڈیرائن و کیے کراس پر انگی چیر نے گئے۔ عالکیر کا دو پشگر
اس کے بعدوہ اس کی لیمین کے بینے پر بناہوا ڈیرائن و کیے کراس پر انگی چیر نے گئے۔ عالکیر کا دو پشگر
چکا تھا اور اس کے بینے کا جوڑ کین کے گئے میں سے تمایاں ہور ہاتھا، کین وہ صاحب نظری طانے
کی ہمت بھی توہ می ٹیمیں یاری تھی۔ اس نے اپنے چیرے کا رخ موثر کر دروا نے کی جانب کرویا جو

اور مجی مجی اے چونڈ ی بھرنے کی کوشش کرتا۔ پھر دو باہر لے مٹنے چلا کمیا اور مجیس کے اے پو چھا مجی نیس۔ پو چھتا بھی کیے؟ کوئی دشتہ تھا نہ ٹا تا۔ خط پتر کا توسوال ہی نہیں تھا، البند دشتہ بھیج سکیا تھا جواس نے بھی نہ مجھال اس کے بھائی قرونے عالکیرے مشکری کرتے ہوئے کہا تھا کہ صفور و باہر لے ملنے جس سٹیزن شپ کے چکر جس ہے جس کے لیے کمی گوری میم کو پھنسانا پڑتا ہے۔" وفع دورا میرے کھلے توں،" عاشکیرنے قروکو بے اعتمائی کے کہا تھا لیکن اس کے ول جس در کی ایک کلیری تیم کی تھی۔

ایک دن اقبال محرفال کوارٹر کے پاس سے گزرے تو دوبا ہرا پنی بنگی کو کھلاری تھی۔ " کتنے بچ میں تممارے؟" اپنے افسرانہ د قار کا خیال رکتے ہوے اس مرتبہ آخیں اس سے مات کرنے کے لیے اردوی سناسے محسوس ہوئی۔

" كِ انْ بِ انْ بِ بِنْ رود هميال جود آبيال - كِ پرمرگن ، كم پراد "اس كفظول شرا افسول كي وَنَ جَلَكَ جِسَ جَي وود الى كميدى تَقى جِيكَ معمولى يات كا الحبار كردى بو ـ يقين سے نبيس كبا جاسكا كه اسے ابتى دو بيشوں كى وقات پركوئى افسوس قعا ينيس ـ اگر قا بھى تو اس وقت اس كے اظبار كے بجائے دو كچھاور جانے كى خواہش مندقتى اور شخرتى كه اس كه دل بش جوائد يشرقا اس كى طرف كرنى بيش دفت بوجائے تو كچرد كھاجائے كركيا كيا جاتا جا ہے ۔

ایک دوروز کے بعدال نے گھر کے باہرود بڑی بڑی گاٹیاں آکر دکتے ہوے دیکھیں۔ان می سے سات آخی شہری از کیاں اور گورتی باہر گلیں بہن کے ساتھ تمین مرد بھی تھے۔ادم سے تحصیلدار صاحب باہر نظے اور ان مورتوں نے ان سے باتھ طانا شروع کر دیے۔عالگیر بیسب دیکے کر جران ، و من اور اسے اپنے دل میں حسد کی ایک بہر آختی ہوئی تحسین ہوئی۔ اسے بتا چل کمیا تھا کہ اس کے صاحب کے لیے اور کی اور دوروں کا کوئی کا لیسی اور شہری مورتی توسب کے سامنے اس سے باتھ یہ ملانے بر بھی تیار جی ساست ہے اس اندیشے پرشر مندگی ہوئی کے صاحب کی اس پر نظر ہے اور وہ جلد ہی اسے جھونے والا ہے۔

صاحب کے محرش اور مجی اور تھی اور مرد کام کرتے تھے۔ کوئی ان کے باغ کی دید جمال کرتا، کوئی ان کے بیٹامات لاتا لے جاتا۔ ایک سائیس تھا جو ان کے محوالاے کی خدمت کرتا تھا۔ بیا مگیرنے خودی کوشی مصرت میں جھاڑو انگا اور پائی تروکنا شروع کردیا۔ ایک دن صاحب نے اے



تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مساحب نے اس کی گرون کے گر قیمن کے گریبان کی کنار کی پر اُنگی پھیری اور پھر اس کی کمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ قسینس کی زب اس کے کھوں تک جاتی تھی اور زپ کے دونوں کتاروں پرگل ہوئے ہے: ہوئے تھے۔ مساحب نے اپنے انگو ضے اور شہادت کی اُنگی ہے ذب پکڑی اور اے بوں نیچ لانے گئے کہ ان کی شہادت کی اُنگی زپ کے دا میں جانب اور انگوٹھا ذپ کے با میں جانب کے گل یوٹو ل کوچوتا چلا گیا۔

"صاحب بی، بوا کھلا ہوا ہے،"اس نے دروازے سے روٹی کی کئیر نگلتے دیکھ کر اپنی پوری بھت جمع کر کے کہا لیکن اس کے آواز می احتجاج کے بجاے سرگوٹی کا ساذا نقد تھا جو کی جمی مرد کواور شیر کر دیتا۔

صاحب نے پیچے ہے اس کی بریز بیڑکول دی اور اپنا چرواس کے سامنے کر دیا۔ اے ان

کے چرے پر بنجیدگی اور ابرووس پر باکا رہ بنظر آیا۔ وہ بچھ بلانا چاوری تھی گیں ڈروی تھی کہ کی لفظ
یاس کے لیج کی نامنا سبت ہے صاحب کونا راش نہ کرڈا لے۔ اے بھی تھی تھا کہ اگر بچھیا منا سب بواتو
صاحب خودی اس ہے کر بڑ کریں گے۔ آخیس برے بھلے کا اس ہے زیادہ پا بھاس کی کمیش کے اعرر
ہاتھ اس کے کندھے پر بھائے اور وہ بستر پر ڈھے گئے۔ بچرووائے ورونوں ہاتھ اس کی کمیش کے اعرر
لے جھے اور اس کے سینے گوٹنو لئے گئے۔ وروائے میں ہے چھی کرآنے والی روثی نے اس کا خوف
بڑھا دیا ہیکن صاحب کے ہاتھ کمیش میں وافل ہوتے جی اس خوف کے مقابلے میں خواہش کی ولی کی
بڑھا دیا ہیکن صاحب کے ہاتھ کمیش میں وافل ہوتے جی اس خوف کے مقابلے میں خواہش کی وہیوں کو
ہاتھ میں گزایا۔ بچے پیما کرنے کے بعد چو چیاں پھیل کی تھیں اور مالگیر دکھ کی کہ صاحب نے
ہاتھ میں گزایا۔ بچے پیما کرنے کے بعد چو چیاں پھیل کی تھیں اور مالگیر دکھ کی کھی الفوران سے
ہاتھ میں گزایا۔ بچے پیما کرنے کے بعد چو چیاں پھیل کی تھیں اور مالگیر دکھ کی کھی الفوران سے
ہاتھ میں گزایا۔ بی جیاے کہ انھول نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اور اب جبکہ وہ بزی

"صاحب بي ابوا؟"

لیکن صاحب نے جیسے سنای ندہ و عالکیر کے اغرا کے تحسس ساجا کا کردیکھیں کیسا ہو۔ان کی سفیدانڈ رویٹر اتری آواس کا تر اونگل کیااوراس نے اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔اس نے اپنامنے پر سے

کر کے آنکھیں کول لیں اوراپنے زیریں جھے میں ان کی انگیوں کوجگہ بنا تا ہوائٹسوں کیا۔ جب وہ اس پر چڑھ چکتو انحوں نے اس کے گالوں کواپنے ہاتھ سے قدرے در تی سے بیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جب وہ بالآخر اس سے مستفید ہور ہے تھے تو ان کے چیرے پر انتہائی کڑی سنجیدگی برقرارتھی۔ وہ خوف اور تشویش نے تھیں دکھیری تھی کیونکہ وہ میلی ہو چکی تھی اوراہے خوف تھا کہ صاحب کواس کی کمیلا ہٹ بیٹرنیس آئی ہوگی۔

کچود پر بعدوہ اٹھے تو عالگیرنے اپنے ضارب کے گردایک فیس زیر درخی طاحظہ کی ادراہے ایک جبرت انگیز مسرت نے آن لیا۔ دوروز کی بڑھی ہوئی اس زیر درخی کا اس نے شوکت کے جماڑ جمدکاڑے مواز ندکیا اور شایدای لیمے طے کرلیا کہ اس کا سامنا ایک الی فوش پختی ہے ، واب جے وہ مسمی صورت اپنے ہاتھ ہے جانے نہیں دے مستق تھی۔ اس زیر درخی کو دہ اپنے بعد کے برسول میں اپن فیس ترین یا دول میں سے ایک کے طور پر سنجالئے دائی تھی۔

ا قبال محمد خال واش روم سے واپس آئے تو عالمگیرائے کٹر سے پیمن چکی تھی۔ انھوں نے الماری سے ایک گولی نکال اورام یانی کے گاس کے ساتھ تھاتے ہوئے کہا:

"ايركهاليية تصنون الديس"

ادھر عالکیر نے گولی نگل اوراُ دھر ا قبال محمد خال اس کی طرف دیکھے بغیر دروازے سے بابرنگل گئے۔ دروازے کا ایک پٹ اب پورا کھلا تھا اوراس سے نگلنے والی روشیٰ سے کرے میں جیویسٹری کی ایک شکل می برگی تھی۔

4

اقبال محد خال ہو بی سے ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں ان کے والد کی تیجو فی موٹی موٹی فرشیداری تھی۔ بہت نے ان کا نام علاسہ آقبال کے نام پردکھا تھا۔ جب پاکستان بین رہا تھا آو اقبال محد خال فوہرس کے بینکن گلیوں ، ہازادوں بین لے کر دہیں گے پاکستان ، بٹ کورے گا ہندوستان کے نفرے لگا تھے ، پاکستان بننے کے بعد انجیں کلیم میں ادکاڑہ کے قریب زمین کی تھی، کیمنوں نے دوز مین بچ ہاچ کر لاہور اور منڈی برا والدین میں زمینی فریشی وید کے برسوں میں انھوں نے دوز مین بچ ہاچ کر لاہور اور منڈی برا والدین میں زمینی فریشی

تھیں۔ ایم اے کرنے کے بعد انھوں نے ایک سال بے روزگاری کا ٹی اور پھر کی کے مشود ہے پر
قانون پڑھنے گئے جس میں ان کا زیادہ تی نہیں لگ رہا تھا۔ من ساٹھ کے قرب کے لا ہور میں او پہلی
گاتا سے نکل جاتے بہی مال روڈ پر آوارہ کردی کرتے اور بھی پاک ٹی ہاؤس میں او پہل کی بحشیں
سنتے۔ اپنے کا لی کے کئی دوستوں کی طرح آئھی بھی شاعری اور ادب ہے دلچہی پیدا ہوگئی تھی۔ انھی
وڈوں آٹھی ٹا بچھسیلدار کے استحان کا بہا چلا۔ انھوں نے استحان دیا، پاس ہو ساور ویسات کی فضا،
ٹائی جھسیلدار کے لیے چھوٹے چھوٹے زمینداروں کی آؤ بھگت اور وٹنا فو قالمنے والی ساد واور صحت مند
ہوتوں کی مجب آٹھیں ایک بھائی کے دوا ہے بھی کودل ہے پہندگر نے لئے۔ ان کا شعر وادب کا شوق
اور قبل کی مجربے آٹھیں ایک بھائی کے دور ہوگیا تا ہم سلطان ہے مشتی کے دؤں میں ان پر ایک بار پھرشا عری کا
دورہ پڑا آقا۔

جب اقبال محرقاں نے استحان پاس کیا تھا تو انھوں نے طے کیا تھا کہ وہ رشوت نہیں لیس محاور

ہمی کوئی غیرہ تو تو تی کا مجس کریں گے۔ شروع کے دوں شدہ وہ اپنے امولوں پر تنی کے ماتھ کا ربند

وہ ب ان دوں شلع میں پولیس، علا قائی عدلیہ سیاست دان اور زمیندار سب ان سے کئے کئے

ویتا شروع کیا۔ وہ اسکولوں میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلائے جاتے، مشاطروں میں مہمان

ویتا شروع کیا۔ وہ اسکولوں میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بلائے جاتے، مشاطروں میں مہمان

حصوصی بنے اور النہر بر بیس کا افتقاح کرتے۔ وہ بجحتے ہے کہ اس طرح وہ مان می شور بدار کرر ب

عمل سان کا حلقہ احباب و تن ہونے لگا تو انھی معلوم ہوا کہ بعض زمیندار اور پولیس اور انتظامیہ کے

میں سان کا حلقہ احباب و تن ہونے لگا تو انھی معلوم ہوا کہ بعض زمیندار اور پولیس اور انتظامیہ کے

میں سیا آئے۔ جب کوئی ان سے یاری گا تھ لی تو کسی دی دن ان سے اپنے کی درشہ داریا ووست

میں سیا آئے۔ جب کوئی ان سے یا دی ہونے لگا تو گھی جمید کرد دی دن ان سے اپنے کی درشہ داریا ووست

میں سیا آئے۔ جب کوئی ان سے یا دی ہونے کی تھی جو کہ کو بی کہ کہ دو ہوں کی میں انہ کی درشہ دار یا ووست

میں سیا آئے۔ جب کوئی ان سے یا کہ موان کی وہ تو کی دن ان سے اپنے کی درشہ دار یا وہ دو ہی کہ کی دو ہوں کی میں انہوں کی میان کے المیاری میں دیک بر برائی اور انہوں ان کی ایک ہی کہ دو گئی ۔ بندان ور اس کی مینی تا تھی ایسان کی طرف سے قریت کے امکان پر دہ ان سے گر پر قبیں کر پائے تھے۔ ان کی طرف سے قریت کے امکان پر دہ ان سے گر پر قبیں کر پائے تھے۔ ان کی

مرادة بادی مردت اور مورتوں کے لیے خاص مجت نے ان کے اصولوں بی دواؤیں ڈالنا شروط کیں۔
دوستوں کے تحفے تھا کف سے بھی انھوں نے گریز کی کوشش کی ، لیکن ان کے طلع بیں تحفے تھا کف کی
دوستوں کے تحفے تھا کف سے بھی انھوں نے گریز کی کوشش کی ، لیکن ان کے طلع بیں تحفے تم کف کو
دوستوں کے تحفے بی بی بی بی بدالت وہ کسی خاتون سے قریت کا موقع ڈھونڈ لیے تو وہ فودکو اس کا احسان
مند محسوس کرتے ۔ ای احساس کے کوئوں کھردوں سے ان کا مول کی رائیں نظام تھی جنس وہ فیرقا تو فی
میری تھے ۔ انھوں نے بہتے افول نے بہتے اور دوست ان کے مرکاری عبد ان کے اور شوت لیے ہیں، یا
میری عبد سے داراور زمیندار ان سے دوئی یاری گا نشخہ ہیں تو وہ بروم ہوشیار دہا کریں گئا تھا
میری عبد سے داراور زمیندار ان سے دوئی یاری گا نشخہ ہیں تو وہ بروم ہوشیار دہا کریں گئا تھا
میری عبد سے داراور ڈمیندار ان سے دوئی یاری گا نشخہ ہیں تو وہ بروم ہوشیار دہا کریں گئا تھی کہ کی اور شوت کے بیا میا بیا تھا کہ وہ فلال کا کا م کردیں۔
میری تھی کوئی اور نیس تو انھی کہیں او پر تا سے فون یا بینا م آبیا تھا کہ وہ فلال کا کا م کردیں۔
بہت تھا کہ وگ ہی کہا کرتے تھے کہ صاحب رشوت کے جبے کہ ہتی تھے ہیں قال جا کا کام کردیں۔
کوشش کرنے والے کا کام بنے کے بہا ہے بھر جاتا تھا۔ گران کے ترجی کوگ جانے جے ہیں وگ جانے تھے کہ ان سے تھی کوگ جانے تھے کہ ان سے کی کامل جانے تھے کہ ان سے کامل خالے کا کیا طریقہ ہے۔
کام انگوانے کا کیا طریقہ ہے۔

یادو گوندل کی برسول ہے ان کے ساتھ تھا۔ مشروبات اور گورت سے متعلق معالمات بھی وہ
ان کے اعتبار کا آ دی تھا۔ متا می زمیندار انھیں گورتی فراہم بھی کر سکتے ہے لیکن ا قبال مجھ خال نے بھی
اس کی حوصلہ الزائی نہیں کی تھی۔ اٹھیں چھوٹی چھوٹی محبول کھیلئے جی مزہ آ تا تھا۔ گورت کو
رجھانے اور وفتہ رفتہ لبھا کرا ہے فریب لانے جس اٹھیں نیاد وقت فی بھولی تھی۔ اس تعلق کے مختلف مراحل
پر اٹھیں اپنی جوائی کے زیانے جس پڑھا بھوا کوئی ارود کا شعرا چا تک یاد آ تا تو دوا سے اپنے بھونٹول سے
ادا کرتے ہوے ایک ایمی خوٹی محسول کرتے جواٹھیں اور کی چیز سے حاصل نہیں بھوتی تھی۔ متا کی
زمیندار بھبدے داریا کوئی اوریار کھیل سے کا کرا تھا تات کا ایسا جال سنتے جس کے نمانی کو اقبال تھہ
خال اپنی ذاتی دائے گئے۔

ہم جن ذوں کا ذکر کر دہ جیں ان دوں وہ بنی دوسری بیوی کی یادیش بے قرار دہتے تھے۔ جب سلطان اٹھیں کی تھی تو وہ چار بچوں کے باپ تھے، کیکن سلطانہ کی اداؤں نے ان کا دل جیت لیا قا۔ سلطانہ ہے شادی کے بعد ان کے تعلقات بڑے بڑے افسروں اور سیاستدانوں ہے تھی ہوگئے تھے کیونکہ سلطانہ کومنل آ رائی کافن آتا قا۔ وہ محریش پارٹیاں ترتیب دیتے تو سلطانہ جائی مختل ہوتی۔ ہر بڑے آدئی اور اس کی ابلیہ ہے اس کی دلچھی کی بات کرتی دھیقت یہ ہے کہ اس نے اقبال محریفاں کے ساتھ ساتھ ان کے ملتی احمال کا دل مجی جیت ل قا۔

اس کے برنگس ان کی پہلی ہوئی است انگر یم نبایت خابی تھی اور نامحرموں سے پروہ کرتی تھی۔
اقبال محمد خاس نے بھی صن می سے متاثر ہوکراس سے شادی کی تھی کیکن شادی کے بعداس نے
اجتی طبیعت اور عاوات تبدیل کرنے سے انکاد کرویا تھا۔ وہ صوم وصلوٰ ہ کی پابئر تھی اور اپنے بچوں کی
پرورش اور تعلیم و تربیت کا سمارا کام اس نے تورسنبال رکھا تھا۔ اگر وہ ایک خاس وُق محر لیوز عمی گرار نا
چاہتے تو است انکر یم اس کے لیے ایک شال امورت ہوتی لیکن اقبال محمد خاس کی طبیعت پچو مجلسی تھی اور
است انکر یم کار دکھی طبیعت نے اقبال محمد خاس کا دل اس سے ایاف کردیا تھا۔

مرکاری افسرول کونو جوان اور تو بصورت گورتول سے طوانے کا بندو بہت کرنے کا پورا ایک ریکٹ تھا۔ بچوسال پہلے مجرات میں ایک پولیس افسر کی بیوی کی بڑی شہرت تھی ہو صلی در ہے کے افسرول سے لے کر الیوب خان کی فوق کے الحیٰ ترین افسرول تک کوان گورتول سے طوائی تھی جو دوئی یاری لگانے کے لیے دستیا ہے تھے۔ اس کے بعد وہ افسرودی یاری کے کئے مراحل سے کرتا تھا، بیان ووٹول کی یا بھی افیام تو تیبیم پر مخصر ہوتا تھا۔ بعد میں اس فورت کا ایک کلائٹ پاکستان کا صدر بن گیا اور ووٹول کی یا بھی افیام تو تیبیم پر مخصر ہوتا تھا۔ بعد میں اس فورت کا ایک کلائٹ پاکستان کا صدر بن گیا اور ووٹور کی یا بھی افیام تو تعلق میں جو لیکھائے گئی۔ "جزال رائی سے بات کروں گا۔ جزل رائی ہے کروے گی ... جزل رائی دو کردے گی ... "ایک یا تھی جوا کرتی تھیں اس سے متعلق ۔ اقبال محمد مال ای شلع کے ایک سب ڈویرش شی ایک بہت چھوٹے سے افسر سے، اس کے اس کا رسائی اس دیکے کے نوبیاں پاڑیا "کی اصطلاح معروف تھی ، مجرا قبال محمد خال ایک معروف تھی ، مجرا قبال میں مار ان بائی خال وار طویو سے اور مواقا یا دی رکھ و کھاؤ

کے یا عث مورتوں ہے بھی آٹی پر پکتے ہوے رو مان کے طالب ہوتے تھے۔ اور پھر بیدو مان انھیں جباں بھی لے جاتا ، وہاں چلے جاتے۔ اس دیکٹ کی ایک نچلے درجے کی کا رکن ایک مورت کے ملفل اس سر اورا کہتر میں ان کا رو مانس کلؤم نام کی ایک عورت ہے جمل رہا تھا جو تھکہ ورکس کے ایک جروت کن رہے والے دائی افر کی بیج کی تھی۔

ا شیس دمبرس اکبتر کی وہ دات اچھی طرح یا دھی جب سارا پاکستان سوگ میں ڈویا ہوا تھا۔

ہجرات میں آری کے نچلے دوج کے بچھ افسروں اور سپاہیوں نے پڑے افسروں کی بیرکوں کے

ہرات بی کر نفر سے لگائے تھے۔افیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یکیٰ خان فوری طور پرافقہ ارچیوڈ دے۔

پاکستان میں ایسا ہیلے بھی ٹیس ہوا تھا۔ لیکن اور مھی تو بہت بچھ بھی ملی سرت ہور ہا تھا۔ فی بی می نے بتایا تھا

کسشرتی پاکستان پر بھارت نے تینے کر لیا ہے۔ ایک رات اس کے پڑوں کے مکان میں دہنے والا

ایس پی اپنی شراب کی بول ہاتھ میں بھڑے اور معرف کچھا ہے با برنگل آیا تھا اور اس نے زور دور دی۔

چیان شروع کر دیا تھا۔ وہ کہ رہا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اگر بھارتی ٹیک اس طرف آ سے تو

ووان کی گاف میں کھس کر چیٹ جائے گا۔

بہی ما سے ساتھ ہی انھیں ایک اور رات یا دا گئی ۔ ووا پن ذبن میں اس کی تاریخ گل فد کر پھلے اس کے ساتھ ہی تاریخ گل فد کر پھلے سے شاید وو دسمبر اکمبتر کی کوئی رات تھی یا جنوری یا فروری من بہتر کی کلائم کا شو ہر رات کو شراب پی کر دھت سویا ہوا تھا اور اتبال محمد خال اس کے گھر، اس کے صوفے پر کلائم کو اپنے پہلو میں لٹائے وکل کی جگیاں لیتے ہوئے وی کو دی کھر رہے تھے جس پر بھوتو م سے فنطاب کر دہا تھا۔

بی بی پہیاں ہے اور کی برق اور وہ بات کی پد داہ اس کے بعد قوم دکی ہے۔ یکی خان سے افتد اروسول کرنے کے بعد وہ فی ہے۔ یکی خان سے افتد اروسول کرنے کے بعد وہ فی وی پر آیا تھا تو کری پرسیدھا بیٹنے کے بجائے بیابوا تھا۔ اس کا ایک بازوتر چی کی ہوئی کری کر آر پارانگ وہ ایسا لگا تھا کہ وہ قوم سے تیس بلکہ ڈرائنگ روم میں کیوول بینا اپنے دوستوں یا روں سے کپ شپ کر رہا ہو کم چی وہ میز پررکی اپنی مینک کو ممانا، مجی اپنی کر بہا ہو کہ جو سے تھا اور ایسا لگنا تھا کہ وہ صوبے سے اللے کر بنی بینک کو ممانا، مجی اللہ کی پراوم اُروم کھومتا۔ اس کے بال الجمعے ہو سے شے اور ایسا لگنا تھا کہ وہ صوبے سے اللہ کر بنیم کی کے اپنے دوستوں یا روں سے ملئے آگیا ہو کری پرتر چھا بیٹھ کر ایسا بی ایک خطاب بعثونے اُن روس کی کے اپنے دوستوں یا روس سے ملئے آگیا ہو کری پرتر چھا بیٹھ کر ایسا بی ایک خطاب بعثونے اُن روس بی کیا تھا جب من سنتر کے انتخاب کے بعد اس کے طاف تحر یک چیل رہی تھی۔ بعثونے یہ سارا

سلطانهای کلثوم کی مِما تخی تحی-

6

سلطانہ کے جانے کے بعد اقبال مجد خاں کو اس کی کی کا شدت ہے احساس ہوا۔ کوئی فورت انھیں ایک کھل دیلی جوسلطانہ کی یادان کے دل سے کوکر دیتے۔ اس کے جانے کے بعد انھوں نے پچھاہ تو اپنی رہ مانی مہم جوئی کی دفتار میں اضافہ کے رکھا، لیکن جلد ہی انھیں احساس ہوا کہ یہ بچس ایک لا یعنی کام تھاجس میں انھوں نے اپنی زندگی کے تیس بر مرصر نے کے۔ اس الا یعن کام کے سب وہ اپنے پچل کواپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے کی صرحت سے محروم ہو گئے تھے۔ آفاب اقبال اب ایک پر دفیے رفعال ور پچھلے افرارہ برسوں میں مجسی اس سے ملا قات ہوئی جائی تو چپ چاپ بینطار بتا کہ وی کھو تھا نہ میں پچھلے افرارہ برسوں میں مجبی اس سے ملا قات ہوئی جائی تو چپ چاپ بینطار بتا کہ وی کھو بھال میں پوری طرح حصہ لیا تھا اور بہنیں بھی اب اس کو اپنا سب پچر بھی تھی۔ اقبال مجر خال چا جے تھے کہ طال تے کہ بعد استہ انگر کے اور اپنے پچرل کو ٹان وفقہ دیتے رہیں لیکن ضدی اور فیور استہ انگر کے بے اس

لیکن تیج معنوں میں دہ س اگر کس کوکرتے تے توساطانہ بی کوکرتے تھے۔وہ بوی بھی تی اور ایک اچھی دوست بھی۔ادب بمختل آرائی، بحث مباحثہ،ان کی دلچیں کے برکام میں بحر پورولچی لینے والی اور پھر بستر پرنٹ ٹی افتر اعات کے لیے بردم آ مادہ اورا کیا۔ ایک ساتھی جو شان سے دبی تھی شان پرمادی ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ان کی تیتی مشتاعل نھی کا کھیل ورژن۔

وہ پھرے اپنے پرانے روپ میں نظر آئی۔ اس نے کہا کداب وواس کیے بھی ان کے ساتھ نیس جاسکتی کیونگ وہ جاوید کوکراتی ہی میں تعلیم ولانا جا ہتی ہے اور ای کے ساتھ رہنا جا اتی ہے۔ سلطانہ کے ساتھ گز ارے ہوے اس ایک دن کا ذا لکتہ ان کی زبان پرتاز و تھا اور آٹیس امید تھی کہ وہ جلداس کے ساتھ رو مکیس کے۔اگر سلطانہ ٹووان کے ساتھ رہے نہ آئی تووہ خود دوسال بعدریٹا ٹر ہول مے تو کرا ہی ملے جائمی مے اورسلطانہ کویقین ولانے میں کامیاب ہوجائی مے کہ اب وہ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ رومانی مم جوئی ہے مجی ریٹائر ہو یے جی، ایسانموں نے سوچا تھا۔

سلطانے ان کی طاقات ایک شاوی کی تقریب می ہوئی تھی۔سلطانہ کی ال کو کلام سے ان كى دوتى كاعلم قنام حراس كى حدود كااعداز ونيس تعا- اتبال محمد خال مبلي بحى سلطاند كود كيد يح يتعدان دنوں دو پورے قد کی ایک ویلی بھی بڑی تی جو شاید دویں على پراحتی تھی ، مگر چے برمول على اس كے حسن يرخوب كلمارا يكا قدارب أتحس لواياكى اور فيس ،خود سلطاندكى مال في تعاروه 1978 كى ايك رات تھی محفل میں ذوالفقار علی بمٹو کو لا ہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھانسی کی سزادیے کے نیطے پر بات مودى تى كى ساس فيسط كولوك ايميت توبت دے دے متے لكن كوئى بدمائے كو تيار نيس تقا كر بعثوكو وأتى بيأى دے دى جائے گى۔ ا قبال تحد خال كا خيال تعا كر حكومت اس فيط كو بعثو ب كفت وشنيد بس بارکینک چپ کے طور پر استعمال کرے گی۔ انھی باتوں کے دوران سلطانہ کی بال چلتی ہوئی اس کے قريب آئي ادما بن من المعالى والماسان في المعالى المحمد المعالية والمعالية والمعالية والمعالية المعالية میں ایکھیس ڈال کرد کھنے گی۔ اس کا انھیں ہوں فورے اور اعبادے دیکھنا اقبال محد خال کو بہت چینجیک فکارسلطان نے اس دورساز حی پین رکی تھی۔سلطان نے ساز حی کا وی کوث اپنی باف ہے او يرى باعدها موكاليكن سأنس ك\_آف جاف ساس كى ناف وي كوث س بابركل آئى تحى جس ير اس كا آنيل چا اتعال اتبال تحد خال اس كى في احتواظرول كر مقال بلي المن أظري جركا كرموة ب المشركا كردارادا كرت رب ليكن ال دوران ان كي ظرساطاند ك في كوث كاكناد عيرا محراقي ووی اف پردی۔ اس کی اف خال میل کے منے کا اور فی صے کی طرح تھی اور اس کے چوڑے اور

قدرے ابھرے ہوے پیٹ میں اس کا اعرباہر ہوتا بہت جادوئی لگ رہاتھا۔ لان میں جا نم فی حیث کی ہوئی تھی اور معنوی روشنیوں کی توت اس کے مقالے میں ماندیوی جاتی تھی۔ اتبال محمد خال اور سلطاند طتے ہوے کچے دورآ لکے۔سلطانہ لا بور میں ایم اے کرے قارغ بوئی تھے۔ انگریزی اخبارول میں مضامین مجی لکھتی تھی اورائے فیض مجی پیند تھے۔اقبال محمد خال کی حوصلہ افزائی پراس نے بھی ک آواز مِن مجے ہے پہلی محبت... "محلّنائی۔اس کی ماں یاس بی کھری تھی۔اس نے بتایا کہ سلطانہ کوقعی كا بحى شوق ہے، جس پرسلطاند كے چېرے پر سرخى دور كى اوراس نے ابنى دلا و يرمسكرا بث كے ساتھ

اس انكشاف يراحقاج كيا-"آ پ کافوکاری توبہ خوب رہی۔ پہائیں جم می آپ کارتس و کیے عیس مے یائیں،"اقبال محرخال نے اپنی آ تکھول سے سکراتے ہوے اے کہاتھا۔

"اس كے بجائے آپ بحالو ڈانس و كمچ ليس،" سلطانے شوفی سے كبا-

"كونكه من اتن موثى مول-"

" نبیں۔ اتی موٹی تونیں،" ابال محد خال نے اس کے پیٹ اور کو لموں پر سے نظری محماتے

اس كے بونۇں سے زىدگى سے ابلىا بواقبتېر طلوع بوااورا قبال محدخال كواعداز و بوكيا كسان كى زندگی میں بی وہ کی تھی جے وہ محول تو جائے کب سے کرد بے ستے لیکن جس کا نام المیس آج ما معلوم

مورتوں میں مردول کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک مورت سے دومری مورت محلف کیے ہوتی ہے؟ ایک ارت میں ایسا کیا ہوتا ہے جو دوسری مورت میں نیس ہوتا؟ بدا سے سوال بیں جواست الکرم اکثر اپنے آپ ہے کرتی تھی۔ اگر اقبال محد خال انھیں بتا کے تو بتاتے کے فرق واقعی بظاہر کوئی ایسا غیر معمول نیس ہوتا ایکن آ دی بعض اوقات کسی معمولی وجہ نے بھی کسی معالمے میں محضوں کھنٹوں ملوث ہوجا تا ہے۔

اب سلطانہ ی کو لیجے ۔ شکل وصورت میں وولمہ الکریم ہے زیادہ انچی تو کسی طرف ہے بھی خیس تھی۔ لمہ الکریم ہے جمر میں چودہ برس کم ہونے کے باوجود اگر دونوں کو تول کر دیکھا جاتا تو امتہ الکریم کا وزن اپنی رقبیہ ہے بچوکم ہی ٹھا کے لیس سلطانہ کرتے شے ہوے بال ، ان بالول کو چہرے سے بٹائے کا اعداز را تھموں میں تھمیس ڈال کر بات کرنا ، اتبال مجمد خال کی دلچہیوں میں دلچھی لیما اسے المدة انکریم پرسبقت دلا کیا تھا۔ اور بال ، اس کا ساڑھی پہنا بھی تو۔

اقبال محد خال کوراڑی و یے بھی بہت پہندگی۔ ماڑی کے بارے بھی انحوں نے ایک پورا فلسفہ کھڑور کھا تھا جس کا وہم روں کے علاوہ اپنی وست سم کی خواتین کے روبرد کی باتکف اظہار کرتے سے سان کا کہنا ہے تاکہ کا وہ اور ایسال اس بے جو نسوائی جس کے بر بر ھے کو الگ الگ باب کی صورت میں سمجھا تا ہے۔ بیٹی کوٹ ، کملی ہوئی ٹا گلوں کوسیٹ کر جوڑ و بتا ہے۔ بلا وَزَ اور جُٹی کوٹ کے درمیان پیٹ باوتا اور بیٹی کوٹ کے درمیان پیٹ باوتا اور بیٹی کوٹ کے کہن کی کسائی بانہوں میں بائیس کی میٹس بھنسا ہاتی ہیں۔ با میں کئی پر ساڑھی کا ایک پلور حمرا ہوتو وہ کسی توبھورت گئی ہاور دایاں باتھ ورکنی چیرے سے بالوں کو جاتا ہے کہا تھے ہوئا کرتے دائی کرتو دہ اگر بدھورت ہوتو بلاوزے جی ایس اور خوبسورت اور یہدا وزی بھی ایسال ہاتھ ورخوبسورت اور یہ دائی ہوتا وی کی کا کمی کی کا میں جو تا کرتے ہیں ایک ڈوری تک می دو کر دیں۔ اور خوبسورت اور یہ دائی ہوتا وائی کو کا جاتی کی طرف سواجا ہوگیا تھا۔

چیس سالدسلطات اپنی عمری دومری از کیوں سے ذیادہ بری بحری تھی بھی اس ذیانے کی مشہور چیڑ سے پاکنچیں والی چیف پہنٹی تو اس کے نبٹا جماری کو لمحے تحور سے وافر محسوس ہوتے ، لیکن ساڑھی جی تو اس کے جسم کا بیر غیر حواذ ن حصہ بلاکا متواز ن لگنا۔ دہااس کا ذرا سا کچولا ہوا پیٹ، تو ساڑھی دنیا کا شاید واصد لباس ہے جو نسوائی پیٹ کو استے جمال آفریں انداز جس چی کر کرتا ہے۔ سیاوہ ہری اور گلافی ساڑھیوں سے جب اس کا میدے جیسار تک کھر کر لکتا تو اقبال مجمد خاس کی آتھوں جس ستارے چیکتے لگتے تھے۔

9 4 ہے۔ انگریم کو قص سے پیچیں خاک ہونا تھی ،افھول نے تو بھی ساڑھی بھی (یب ترفیس کی تھی۔ ا

ا قبال مجرخال کے کہنے پرانھوں نے ان کی لائی ہوئی ساڑھی پہنی تو ضرور میکن تھرے باہراہ پہن کر جانے سے صاف انکار کردیا۔ جب کہ اقبال مجمدخال کا خیال تھا کہ ساڑھی تو ہے ہی ایک مجلی لباس۔ حمرے اعدر کی نے ساڑھی پہنی تو کیا پہنی است انگر یم تو تھرے باہر تجاب کے بغیر بھی نیس لگاتی تھیں، اور مختلوں ہے بھی دوری رہتی تھیں۔

سلطانہ میں اقبال محد خال کی دلجی کے طرفہ ٹابت نہ جوئی۔ ویسے بھی انھوں نے آئ تھے کوئی کے طرفہ کا بہت نہ ہوئی۔ ویسے بھی انھوں نے آئ تھے کوئی ایک طرفہ کا بہت نے طرفہ کی جاتھے ۔ وہ بہت زندہ دل تھی اور اقبال محد خال جوزئدگی کے بہت سے شعبول میں دلجی رکھتے تھے، ان میں بہت دلجی لیتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ایک دوز سلطانہ کی بال نے اٹھیں اپنے تھر بلایا۔ اس کے والد میں روز افغا تا محر سے باہر تھے۔ سلطانہ نے آٹھیں اپنارتھی دکھانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب اس کی مال کھا تا بنانے کئی می تو اس کے بست کی کوئی میں میں کہا تا ہا دور اس کے کہت کے کہ موسیقی پر دہ ہوئے کو لھا مشکاتی اور بول کی موسیقی پر دہ ہوئے والے اور اس کے کہت ہوں کے میں کہا نے کی موسیقی پر دہ ہوئے ویول کو لھا مشکاتی اور بول کی مناسب سے آٹھوں روک دیتی اور جنے ہوئے میں اپنارتھی روک دیتی اور جنے ہوئے اپنے دوئوں ہاتھ اپنے منے پر روک دیتی گر اقبال محمد خال کی حوسلہ افزائی پر پھرے تا چنگی۔ اقبال محمد خال کی حوسلہ افزائی پر پھرے تا چنگی۔ اقبال محمد خال در کھوت رہے اور جب گا تا آبال محمد خال کی حوسلہ افزائی پر پھرے تا چنگی۔ اقبال محمد خال کی موسلہ افزائی پر پھرے تا چنگی۔ اقبال محمد خال کی دوئوں ہاتھ اسے منے روک دیتی گر اقبال محمد خال کی حوسلہ افزائی پر پھرے تا چنگی۔ اقبال محمد خال کی دوئوں ہاتھ اسے بنگی گر دوئوں ہاتھ اسے دوئوں ہوئے دوئوں ہوئے دوئوں ہاتھ اسے دوئوں ہوئوں ہوئوں

10

"ميراخيال إبب بم زياده دن ساتھ نبيل روسكتے -"

ا قبال محمہ خال نے جیمنی کی ایک صبح است الکر یم ہے بات چیمٹری تھی جب بچے لان میں کھیل رہ ستے ان کے از دوائی تعاقبات کی روز سے منقطع ستے اور ا قبال محمہ خال کو جب ضرورت پڑتی تو دو چبرے پر سنجیدگی ہجائے ، بغیر کچھ کے سنے اصل کو گرالیا کرتے ستے اور دوو پڑی تا بعداری سے اپنے حصے ا تعاون کر تیں اور چیست پرنظریں گاڑے دقت پورا ہونے کا انتظار کیا کرتی تھیں -

" میں نے اس سے آپ کے لمنے پر بھی اعتراض توشیں کیا؟" امتل نے اپنے کام ش معروف نظر س کہیں اور جمائے ہوئے کہا تھا۔

الاستاء"

"ملطانه-"

'' ہوں۔'' اتبال محمد خال بچود پر خاموش رہے اور پھر بولے: ''لیکن یکافی نیس ہے میری پومنٹک منڈی بہا دالدین ہوری ہے اور شک چاہتا ہول کساب

تم يسي راوليندى يسربو-"

"اور بچ؟" مه الكريم كوان كى بات پر پېلائيال اپ بچون كا بى آياتھا-

"بان دو مجى يسين رين ك\_يبان برطائي الجي باسلام آباد ش-"

اقبال محرفال یہ کہ کر بابرنگل کے تھے۔ بعد کے مرافل زیادہ شکل ثابت نین ہوئے تھے۔ ووقوں کے ازودائی تعلقات پہلے ہی منقطع تھے۔ اسد الکریم کو بتا تھا کہ ایک دوزیر سب پکی ہونائی تھا۔ اس لیے اس نے بڑے والد کے ساتھ سب پکی تھول کر لیا تھا۔ لیکن یکیدر گل کے بعداس نے اقبال محد خل کے باوجودان سے جیسٹری کے لینے سا انکار کردیا۔ ان کے بجول نے بھی اس موقف میں ان کا ساتھ ویا۔ آفیا ساتھ ویا۔ آفیا سے اقبال نے تو الد سے بول چال بھی بند کردی۔ اگر کوئی سوال کیا جا تا تو اسٹو کر جواب ویتا یا انھے کر باہر چال جا تا ایک کھاتے ہیتے محمرانے کا فرد ہونے کے باوجوداس نے والد سے بول چال بھی بند کر کی مول کیا کوئی سول کی کوئی ہے جوٹی لڑکی ووسرے بچول کوئی تی بیا میں ملازم ہوگی۔ چھوٹی لڑکی ووسرے بچول کوئی تی بیا مرسائی وی کرتی۔ انھی میں موان ہوگی کے چھوٹی لڑکی ہوئی جوٹی لڑکی ہوئی ہوئی کرتی۔ انھی میں موبی کے جاتھ میں اور دوسرے تھے بھی بیج تھے۔ لیکن پھر سیسلم بھی میں موبی کے جاتھ میں دوسرے بو باتی طور پر کٹ کردہ گئے۔ ان کی زعم کی کے موبی ان کے جاریج بالآخران سے جذباتی طور پر کٹ کردہ گئے۔ ان کی زعم کی کے حد وسال ان کے کھوائے کی ادھی دیں دھست ہوگے۔

11

اس دوز جعموات بھی اوران دول جعموات کو باف ڈے ہواکرتا تھا۔ اقبال محمر خال جلدی محمر آ مجھے تھے۔ قبلو لے سے بعد دونہا دحوکر شماخانے سے نظے تو عالمگیران کے بیڈروم کے ایک جانب المباری سے معاتبے ذمین پر جیٹی تھی۔

n

" قم كبة مي ازين بركول يفي بود كتنى بارتسيس كباب كرايية زين برنده يفا كرو بكرى پر بيفا كرو ـ "

ان کے ابتدائی د دوالوں کے جواب ثایہ عالمگیرنے نامطلوب سجھے اور بس محراکر ہی رہ گئی۔ "شرک کہ جو سری"

"دولدمركياب،ا باك كياس اسك الحلاقي والكواركى عرفي الدارك الم

" چکرچل رہاہے؟ بیجت کرنے والوں نے آم لوگ آئی نفرت کیول کرتے ہو؟" مالگیرنے ان کے والوں کے جواب ال مرتب مجلی اسطوب سیجے اور ا آبال مجمد خال کی آتھوں جس مسکر اہٹ و کچے کر کھڑی ہوگئی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بیڈکی جانب لے گئے اور اس کی کمر نئے لئے گئے۔

۔ وصالیے کے دوران افول نے اس سے کہا کہتم مچھ موٹی ہوتی جاری ہو۔ اس پر عالکیر ضرورت سے مچوز یادہ می شرامگئ۔

"ووقى، ميراكاكا بونے والا ب،"اس كے جواب پر اقبال محمد خال كا مقا شد كاليكن انحول نے كاردوائى جارى ركى -

"كب يتاطِلْتهيس؟"

"اس بارض يماريس مولك"

شهيس جو گوليال دي تحيي ده ټواستعال کرد عي جونا؟"

عالكير نے سرمزيد جيكاليا اور يولى،"ان سے ميرى طبيعت بحارى بو جاتى تحى،اس ليے چھوڑ ديں تي-"

ا قبال محمد خال اے دروازے سے باہر نگلتے ہوے دیکھٹے رہے۔

12

شام كى پائى كى بول نكالى اورايك پىك بنايا۔ وہ عالمگيرى اس تاز ومصيت كاكوئى طل سوچنے تكے۔ فورى طل يمي مجو يس آتا تھاكد ي

ضائع کرادیا جائے، لیکن اس میں امکان تھا کہ شوکت کو ٹنگ ہوسکا تھا۔ لیکن کیا وہ ایک ایسے بنج کی جان کے متحت سے جان کے متحت سے جس میں جان پڑ بنگی تھی؟ اقبال محد خال کو اپنے بنچے یا وہ سے اور انھول نے فوری طور پر سی سو چا کہ عالکیر کا اور شمل کا ان کے لیے کوئی آسان فیصلے ٹیس ہوگا۔ محمراب ان کی سوخ کا دھارا مسمی اور طرف بنے لگا اور انھول نے اس، شاید فوری طور پرحل طلب اسٹے کوئی الوشت حل کے بغیری محمود دیا۔

گلوں میں دیک جمرے بادنو بہار چلے ... چلے بھی آ ڈکیگشن کا کارو بار چلے... خیال سے دوسرے خیال تک سفر کرتے ہوئ اب اضی سلطانہ یا دآئے گئی۔ ''سلطانہ میں تیکس کا آ د کی بیش ہول بحیث کا آ دمی ہوں'' انھیں سلطانہ سے آخری پار کرا پی میں ہونے والی اپنی بات یا د آگئی۔سلطانہ نے ان کی بات کا اب بھی بھی فیش فیش کیا تھا۔ انھوں نے سلطانہ سے شادی کے بعد بس دو تمن می شرار تمس کی تھیں۔ اند اکر بھر سے شادی کے دوران انھوں نے

بڑے بڑے معرکے مرکیے بیٹے ،کین سلطانہ ہے جبت کی شادی کے بعد انحوں نے بید معرکہ آرائیاں مرک کردی تھیں اور بس کی توبعورت کور کے کرایک مرد آ وی بعر لیا کرتے تھے۔اوراس الیس پی کی بیدی سے توان کا کوئی فاص تعلق تھا بھی نہیں۔ وہ خود ہی ملتف تھی اوراس روز جب وہ اسابائی کی بیدی کے بہت قریب بوری تھی۔ آثر جب اس کا ہاتھ ان کے ذائو سے تکرائے بورے آتی و بربوگ کی کہ آئیس اس کی نیت پر اختبارا آگیا تو وہ پلٹے تھے اورانوں نے اے بانہوں می بورے آتی و بربوگ کی کہ آئیس اس کی نیت پر اختبارا آگیا تو وہ پلٹے تھے اورانوں نے اے بانہوں می بحرک کال پر چٹائ نے سے بورو کے انہوں تھی اورا قبال محمد میں وائی بورگ تھی اورا قبال میں دور کے سلطانہ کو دلاسا میں کو دلاسا نے کو دلاسا دکھ خال بہت دیر تک سلطانہ کو دلاسا دیے کی کوشش کرتے دے جو کھی ہورانی تی تی تھی اورا قبال مجمد خال بہت دیر تک سلطانہ کو دلاسا دیے کی کوشش کرتے دے جو تھی جو بھی ہورانتی تی تھی اورا قبال مجمد خال بہت دیر تک سلطانہ کو دلاسا دیے کی کوشش کرتے دے تھے جو بھی ہورانتی تو نورانتی تی تھی اورانتیال مجمد خال جاری تھی۔

کیسٹ کی دوسری غزل میں مہدی حسن گار ہے تھے: چاروگری بیاری دل کی رسم شہر حسن نیس ... رسم شہر حسن نیس ... در شدار با دال بھی اس در دکا بیار وجانے ہے ...

Age cannot wither her, nor custom stale Her infinite variety

ان کی سائگرہ کے دن میں وہ انھیں ایک شعر نذر کرتی تھی۔ ڈائری میں جا بجافیض کے شعر مجی

کھنے ہوے تھے۔ یہ آگریز کی وائی لائیں لکھنے کی ایک اور وجہ می تھی۔ ابال مجد خال سلطانہ کو بہت کا
سلطانہ کہا کرتے تھے۔ سلطانہ بچھتی تھی کہ وہ انھیں بہت کی کہ جس بہت وہ جہ بی آبو وہ بتاتے تھے کہ اس
سلطانہ کہا کرتے تھے۔ سلطانہ بچھتی تھی کہ وہ ایک نہیں، بہت کی ہے۔ جس روز انھوں نے کلیو پیٹرا
میں بہت کی ہے۔ جس روز انھوں نے لائیر میں ایک لیے وہ ایک نہیں، بہت کی ہے۔ جس روز انھوں نے کلیو پیٹرا
وائی قلم رجمتی تھی اس راے سلطانہ کو یاد آ یا تھا کہ شکیسیئر نے بھی کھیے پیٹرا کے لیے الیان کی کچھ کہا ہوا ہے۔
انھی ون اس نے شہر کی لائیر میر کی ہے جس پیٹرکا ڈراما لکھ اور اس میں سے بید اکٹیں نکال کر ا تبال مجمد
خان کو سنا میں اور مجر ڈائری میں اپنی خوبصورت ویڈ رائیگ می تحریر کر دیں۔ Her infinite
جاں اقبال تھی خال نہی سلطانہ کو بھی کہنا چاہج تھے کہ اس کے حسن و جمال میں ایک بختری،
ایک و برائی ہے جس کا شار مکمن فیمیں اوران کے دہمت کی سلطانہ ہے۔

محرساطان الحس میلی میل کیوں پیند آئی تھی؟ وہ یادکرنے گئے۔ اس کے چیرے پر ایک خاص قسم کی کائٹر نیس تھی ایک خاص قسم کی پرا شاد کائٹر نیس روسلطانہ کو بتا یا کرتے سے کہ اگر کوئی مورت تو بصورت نہ بھی ہوگر اس کے چیرے پرائی رقم دل اور در یا دل ہوتو مرواس سے شرور متاثر ہو سکتا ہے سلطانہ الحمیں صرف عاشد کی نظروں سے نہیں دیکھتی تھی بلکہ عمر عمل بہت چھوٹی ہونے ک

بادجوداس كانظرول من مح مامتاى تحى - أميس ايك اورنلم يادآ كى: دوسدانا - جس م كيتخرين ڈیمع و نے مرکزی کردار اداکیا تھا۔ فلم کے آخر میں وہ محرکی باکنی پر کھڑی ہوتی ہے اور نیجے ہے ایک كسان الركاات ديما بادراس كوسن سحرز دومورابن جيك كحول كراس سايك محصوبات فرمائش كرتا ہے۔كيتھرين ڈيمو و كے جم بے برايك الوي تسم كى رحم دلى المرآتى بے اور وہ اس كى فرمائش يوري كرديق ب\_ ليكن اس الميح من ايك عضرطات كالبحى تفاعورت كحسن كى طانت كا-رحم ول محرساتھ ہی طانت کا احساس۔ شاید مامتان کو کہتے ہیں۔ طاتقور حمود لی۔ ایسے آدمی کی رحمول جس کے پارے میں بتا ہو کہ وہ قالم بھی کرسکتا ہے، تیم بھی برساسکتا ہے۔ جیسے دیوتا ہوتے ہیں۔ جیسے خدا ہوتا ہے۔ مامتا بھی الی بی ہوتی ہے۔ رقم دل محرطا تور بیک وقت رحیم اور قبار سلطانہ بہت کی تھی اوراس ببت ی بی ولی بی مامتا بحری دمی د کی بھی تھی اور و بیابی مامتا مجر اعتاد اور طاقت بھی۔سلطانا، ٹرسٹانا، ٹرسٹانا، سلفانا... وہ کچھ دیرو برائے رہے۔ ہاں ہاں۔ سلفانا نے رحم دلی والی مامتا کے ذریعے مجھے جیآ اور مجرطاقت والی مامتا کے ذریعے مجھے چیوڑ گئی۔ مجھے بھی نہیں لگیآ تھا کہ سلطانہ بھی مجھے ہرا یائے گی یا ش اے اتنام کروں گا۔ مجت طاقت کا کھیل ہے جس میں بس ایک ایک آف جیکشن ے ایک فریق دوسرے فریق پرغلیہ عاصل کرلیتا ہے۔ سلطانہ جب مجھے چھوڑ محی تب مجھے معلوم ہوا کہ مں اے کتنا چاہتا ہوں۔امتل کی کی ایسے بھی محسوں نہیں ہو گی تھی کیونکہ وہ بے حاری خود مجھے چھوڑ کر ا يك أف ويكف نيس كركي عي طاقت كي كيل ش سلطانه بازى ماركى ووويسلوا ع the slut اقبال محمر خال نے اپنے ذہن میں بہآخری فقر ودو تمن مرتبدد برایا لیکن تقی مزے کی ...وو سوية ربادر سكريك بمونكة رب ليكن سلطانه كاشكل ذيمو و معتلف تقى ويمع و كرخمارون کی بٹریاں ذرابا ہر کونکی ہوئی تھیں اور جی جا بتا تھا کہ ان کوانگیوں ہے محسوں کیا جائے اور ان بر بلکی بلکی کمیاں لگائی جا تیں۔ ہال کلثوم کے رخساروں کی بٹریاں کچے کچھای طرح کی تھیں۔ ایک رات جب بعثو توم ہے خطاب کر رہاتھاتو وہ صونے پر لیٹے کلٹوم کواینے پہلو میں لٹائے اس کے رخساروں کی بڑیوں پر اک المرا اپنی انگل مجیرد ہے تھے۔ کچواہی کیے انسان کے ذہن پر مرتم ہوجاتے ہیں کھٹوم ذیحے وکا ائتے تھی۔ ےنا؟ و بے نہ بھی ہوتی تو میں نے کون سااے چیوڑ وینا تھا! اتال جمہ خال سگر یہ بھو تکتے ہوے مسکرادیے۔ بہت ی سلطانہ تو بہت ہے ایجز کا مجموع تھی۔ اس کی آٹکھیں ٹینا منیم کی آٹکھوں

## بابشثم

ستائیس دممبراوراس کے بعد

1 آ نآب ا تبال سنة

وقت لتى تيزى تبرل موتاب من محمتاتها كدي نيورى كي كيررشي سيرااستعنى اور پر د کالت شروع کرنای میری زندگی کاب سے بڑاانتلاب ہوگا ایکن زعرف نے میرے لیے کھاور حِرِتْم مَى لَكُورَكِي إِن - دوميني مِلِمكني كالكِ اي مِلْ آياتا - اس نے لکھا تھا كہ اس نے سلمان تا ثير ت قبل پر اخبار مل مرامضمون پر حاادرای پر درج ای میل ایڈریس نوث کر لیا سلنی کی بیدای میل مرك لي الك فوشكوارس رائز تها اتنا فوشكواركم ش ايك لمع كم ليروس بعول مما جواس في مرے ساتھ کیا تھا۔ مرے اس مضمون کے بعد میرے ای میل ایڈ دیس پران ای میلو کا سیاب آھیا تحاجن مي كوكي كال الحي نيس متى جو مجهد دى كى بوير، وركل دوسة جن كماتول كرامجى تمن سال يمل من رويز شرف ك خلاف جلوس نكالاكرتا تها، مجمد يكية توان كي المحصول من تون اتر آتا۔ اس نے انھی صرف یدد کیل دی تی کدا گرکوئی وکیل تو این خاب کے کی کس علی طوح کی بریت کے لیے اس کی دکالت کرتے کیا وہ دکیل خود می تو این غیرب کا مرتکب ہوجاتا ہے؟ سلمان تا شیرنے ایک طرصد کی دکالت بی توکی تحی ،خورتونیس کی تی مذہب کی تو بین ۔ پھر کسی سولوی نے اس سے تل کا فتویٰ ویناتو در کنار، اس کے خلاف ایف آئی آرکوانے کی مجی کوشش نہیں کی تھی۔ اے بارنے کے بعد ہا تا کہ بيروبناليما كبال كاانساف بي ليكن كوئى مرى بات سف پرتيارند وادايك مرتبه محريرى مرى بوئى مال كالمهب وصوند نكال كيا اورا مرى في بك وال برقوك ويا كيا\_ جمع اعراز وجواك ين تواية ملك كرحساس معاملات رتبعر سي كاحق عي نيس ركه مقار بي آوكوني فير بول، كوئي يرايا بول، كوئي فيرمكي جول - شاخى كار ؛ بناكر ملك مي محوت والے افغانى مجھ سے بڑے ياكستانى بين \_ مين تو كوئى محس

جی تھیں۔ آ محمول میں اس کے قرنیوں کی بوزیشن اوپر کی ست تھی اور اس کی آ تکھیں ہروتت کو کی سوال بدچستی نظر آتی تھیں ۔ سوال مجی کوئی معمولی تھم کا نبیس بلک اس تھم کا کہ ہے کوئی ارادہ؟ اقبال محمد خال پُرے سرانے ملک اور آئی سریٹ ساگائی لیکن عالمگیری شکل س سالی افوں نے ذہن پرزور ڈالا کے کس ہے؟ شاید کی قلم می آنے والی کی عورت ہے، یا شایدان کے بھین کی کی یادے۔ انیں شیک سے یادیس آر ہاتھا۔ محرا تناطے تھا کہ کی نہ کی ہے گی ضرورتھی۔ عالکیرا چھی تھی محراس نے ایک بزی بے وقونی کردی تھی۔اس بے وقونی کے قدارک کے لیے اب انھیں جلدی کچھ نے پچھ کرنا تھا۔ ٹاید یہ بر رے گا کہ و شوکت کا تبادل میں اور کراویں اور عالمگیرے لیے بیلے کا کوئی قطعداس کے نام . کروی بھر بچ کا کیا کریں؟ ایکا کیٹ فیپ دایکارڈورک کیا۔ان کے فیپ دایکارڈور میں کیسٹ کی ایک سائیڈنم ہوجاتی تو بیدر یکارڈ رخودورسری سائیڈلگاد بتاتھا مراب کیسٹ کی ریل مجنس کی گاس لیے مييه ديكارة ردك ميا تحاسا قبال محدخال نے كيسٹ نكالي اورايك بال يوائنٹ بين كوكيسٹ بيس مجتنسا كر ر بل درست کرنے میں مسیدی حسن کی خوالوں ، یادوں ، میٹریٹوں اور ویکی کے سرور نے ان کی اداک اور بر حادی تھی۔ انعوں نے جایا کہ وہ ان سوچوں سے بیجنے کے لیے کی مجری نیند کی آخوش میں جلے جا كي أخي غنوه كي حوى جوري تحى رات كو بع تحداد ال جوال عام من إده رّ لوك بتیاں بند کر کے سوچکے تھے یا سونے کی تیادی کردہے تھے۔ میز پردگی ایش ٹرے بی بہت ک سگرین کے بٹ بڑے تے اور بہت کی راکوئٹ تھے۔ میز پر دیکی کا گاس رکھتے ہوے ان کی نظر و ہیں رکھی جوئی ڈ ائری پر پڑی ہیں ان کے باتھ شی تھا۔ اُٹھول نے ڈائری کھولی اور 18 نومبر 1992 けんかいかかから

Why you had to do this Alamoir?

ای میل پڑھتے ہوئے میری تکھیں ڈیڈ پاکٹیں۔ای میل پڑھنے کے بعد میں نے اپنے دل کو مُولاَ و بھے معلوم ہواکہ میں مملئی ہے بھی نفرت کری میس کا تھا۔

2

یہ جیب اتفاق ہے کہ مجھے آج سینٹ پیٹر کی کہائی ہاد آ کی جس کا ان دونوں معاملات ہے بیک وت تعلق بجن برے ایک برش نے کافی سوچ بھار کیا ہے اور دورا وہ جے اس دوز ہم کاس من وسكس كررے تے جس روزسلنى ب ميرى بيلى با قاعده ملاقات بوكى تقى - ايك تو تقدير اور دوسرے حقیقت کی نمائندگی یامیسس - ہواہوں کدااسٹ سیرے موقع پر حضرت عیسی کے تمام حواری جع تنے کہ انحوں نے کہا کہ مج مرغ کی ہاتک دینے سے پہلے ہمیاتم، پیٹر، مجھ سے تعلق کی تمن مرتبہ تر دید کر یخے ہو گے۔ پیٹر برین کرجیران رہ گہااور پولا کہ بچھ بچی ہوجائے وہ حضرت بیسٹی کا ساتھ نہیں تپھوڑ سكاراى دات حفرت عين كورفار كرايا حميار جب الحيس بزے يروبت كے سامنے جي كيا جار باتحاتو پیز بھی قریب ہی موجود تھا۔ ایک لڑکی اس کی سے اشارہ کر کے بولی کہ سآدی بھی میسی کے ساتھ تھا۔ بررائے ہوے بیٹر نے فورا تردید کردی۔ لڑی نے مجرکہا، پیڑنے مجرتردید کردی۔ اس سے الک مار اور او جھا گاتواس نے تیسری مرتدر دید کی اوراس کے ساتھ ہی پیٹر کومرغ کی یا تک سٹائی دی۔اے یادآ کما کہ ام می کا می معفرت مینی نے اس سے کیا کہاتھا۔ حضرت میسیٰ سے بیٹر کا تعلق بہت قریبی تمااور ر ایک حقیقت تھی، لیکن پیڑ میسانک بزرگ ای حقیقت کی تر دید کرتے ہوئے حقیقت کی کون ی نمائندگی کر رہاتھا؟ شاید ووبیسل ہے عدم تعلق کوایک ٹی حقیقت بنانا چاہتا تھا تا کہ خود گرفآری اور پھر حضرت عين جيے انحام سے في سكے ريد جولوگ ادھار ماستھے وقت كرر ب ہوتے ہيں كروہ اللي تخواہ لمنے پروالس كردي مي توووايك الي حقيقت كاظبار كردب بوت بي جوأس وت كي حقيقت بوتى ب-لیکن جستنوا ال حاتی ہے توان کے سامنے ایک تی حقیقت کھڑی ہوتی ہے ادر دویہ کہ اگر اس تخواہ میں ے دوادھاری رقم دا ہی کردی توباتی مہینہ جلانا مشکل ہوجائے گا سلنی بھی جب مجھ ہے دلچیں کا ظہار یشیا ہوں جوابے می ملک میں نامطلوب ہے۔ جے اس کے اپنے تی لوگوں نے پرسونا نان گرانا قرار وے دیا ہے اور جے کوئی تن ٹیس ہے کہ وواپئی دھرتی کی صورت گری کے بارے میں اپنے خیالات پیش کر سکتے میں اپنے بھرے ہوئے میل باکس کو باکا کرنے کے لیے کئی میلو پر تک کردہا تھا جنمیں بلاک میں ویلیٹ کرسکوں اچا تک جھے ایک ای میل پر ''فرام ملنی'' کلمانظر آیا۔ بینا م پڑھتے تا ول میں ورد کی ایک ٹیس می آئی اور میں نے ووائی میل کھول لیا۔ اس ای میل کا پرنٹ آؤٹ نکال کر میں اے نہ جائے کتی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ یہ پرنٹ آؤٹ اس وقت بھی میر کی آتھوں کے مانے دکھا ہے:

Respected sir.

I have got your email address from your article about Taseer. I know you cannot forgive me after what I have done with you. But please bear with me till the end of this email at least.

First, let me congratulate you on your courageous stance on Taseer's murder. My understanding of Islam suggests that the Holy Prophet (PBUH) would have abhorred this act. You know about the woman who used to put garbage on him, but he forgave her.

I have gone through much introspection in the last five years. I couldn't forgive myself about what I did to you and I know I would not be able to remove this scar of remorse from my heart until you forgive me. I want to talk hours and hours to you but right now I don't know if you would read my email to the end or not. So for now I just want to tell you that I am doing a job as a lecturer in Lahore and am living at a hostel. I chose to live in Lahore so that I could live alone and struggle against my pain. This pain was better than living with my parents because this pain had your name engraved onto it.

Now I am financially independent and can take decisions on my own. I have refused to get married and my only wish is that someday I would be able to explain all the situation to you, talk to you, talk to you and.... talk to you.

I cannot write more sir, my eyes, my hands do not allow me to.

I wonder if you would send me your mobile number, as the previous number wont answer.



كررى تحى تووواس من كي تحى - تب تك ميرى جوهقة اس كرمامة آ كي تحى ال كربوت بوك اس كى مجت مجى بى بىكن مير بار بدي مل الها تك ايك اور حقيقت ساسخة آخ براس كا عمد كى حِوِلْ ایک بورچانی میں تبدیل ہوئی اوروہ جس آدی کے ساتھ زیرگی بتانا چاہتی تھی اب اس کے ساتھ دعك كرر مناسع المكن تقي الحد جب ايك اوا تك الآويز في رسين بير جيدا آدى و كما كالما وملى كياجي حى دوسرى بات يد كا معزت يمنى في بيلي ى بيركو بناديا كالقفر يريم كيا تكعابواب-مجي سيات بيل ي مصطورتن كرايك ون الني كوير بار من بها عل حائد كاورده مجمكي اور نظرے دیکھے گیا۔ اس بات کا مجھے احساس مجی تقااور ش نے سوچا ہوا تھا کہ مناسب وقت پراے لیت ای کے بارے میں براوی گا۔ میرے اپنے خیالات کے بارے می آورو جاتی تی گی ایکن مجھے معضر مقا کرائے اس منظرے اے آگاہ کروں گاتو یکام بہت آسان ٹیس ہوگا۔ یس نے یہ مجی طے کر دكحاتها كالمت صاف كمدول كاكريم المن مظرب ال ليمن جاب كريس المحدوست دين ادر اس سے آ کے کی بات میں میں میں اور کی اس ایک دومرے کا اور بھی بہت ے طریقوں سے خیال رکھ کتے ہیں۔ یہ تے میرے خیالات ایکن ووققہ پر جومیرے کی منظر کے یا عث مجے ہے وابت ہے، پہلے می اپناوار چل کی۔انسان زعر کی ش جر پکے حاصل کرتا ہے اپنی کوشش ے حاصل کرتا ہے لیکن کچھ اوا کسی نے کی میڈی کیپ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ بی ان کی تقدیر ہوتی ہے اس کے بعداگروہ ایک باشھورزندگی گزاریں، یا اقبال کے نیال کے مطابق ای<sup>ن</sup> نودی کو شاخت کرلیں بوووا پنی تقریرکوا ہے ہاتھ میں لے سکتے ہیں لیکن پکھے چزوں کی جھے اب بھی بچھیس آ ری سلمی مجیے یات تو کرسکتی تھی لیکن میرے بارے میں ایک انکشاف کے بعداے مجھے ایمی نفرت ہوئی کے وہ مجھے کوئی بات بھی زکرے؟ ایساتو می نے سو جامجی تیس تھا۔

3 آ فآب اقبال نے سلنی کو جوائی ای سیل مجی کیا اورات اپنامو پاکن ٹیمرمجی و پا سلنی نے اقسیں بتا پاکسان کے پارے میں انتشاف اتنا مجیب قسا کراس نے پہلے اس امکان کے پارے میں سوچا سک دہیں قباء اس لیے وہ حجران رومن تھی۔ آ فآب کے پار بار مج چنے پر اس نے تسلیم کیا قسا کدا ہے اس

ا كمثاف كے بعد آفآب كے بارے مى اپ رو مانى حيالات پر ب انتباشر مندكى بوئى تمى اوراى ليے اس نے اپ ایا کافیدالسلیم کرلیاتھا لیکن بعد ی جب آفآب نے اس کے ایو کا صرف زبانی دیمکی پر أشعلى دے دیا قاتواں كول ميں آفاب كى جگہ چرے پيدا ہوئى تلى۔اے معلوم تعاكم آفاب نے استعنیٰ بردل کی وجد سنیں دیا بکداے شرمندہ کرنے کے لیے دیا ہے۔ وہ شرمندہ تی مگر پھر بھی آ فآب نور ک نفرت پیدا ہوجانے سے اے ایک بار پھر بھنے تک اے کن ماوایے آپ سے مکالیہ كرنا يزاتها الي محمرين آ نآب اقبال الاسائية والدكرمان عرودان وه خاموش توري تحي كيكن اس پروه خودکوم حاف کرسکی تھی شاہیے والدکو۔ بہر حال مللی اور آ فاب نے مجوروز کی بات چیت میں ی اپنی اپنی تحقی کر لی تھی۔ وہ دونوں ایک بار پھر موبائل پر لبی لبی باتیں کرنے گئے۔ سلنی گری ک چینوں بس مجی راجنے یا پر حانے کے لیے لا ہوری بس کوئی کورس ڈھونڈ لیا کرتی تھی تا کدا ہے اسلام آبادیں اپند والدین کے پاس کم ہے کم آٹا پڑے۔اس نے لیکجررشپ کے لیے ایا اُل کیااور پہلے دو سال شیخو پورہ کے ایک کالج میں پڑھانے کے بعد لاہور آعمیٰ جہاں وہ ایک کالج میں پڑھاتی تھی اور ہوشل میں رہی تھی۔اس نے آفاب کو بتایا کہ ووایک نفتے کے لیے اسلام آباد آری ہے اور وہاں اس ے ملاقات کرنا چاہے گی۔مقررہ وقت پر دو مریز چوک کے مع ہوگی پینچی تو آ فاب وہاں موجود تھا۔ ساتھ کی کری پراس کا کالاکوٹ ٹرنا تھااوروہ اپنی دونوں کبنیاں میزیر نکائے بظاہرا پنی جائے کی پیالی کو بڑے فورے دیکے رہاتھا۔ سکنی کے آنے پروواٹھ کھڑا ہوااورسکنی نے اس کی جانب اینا ہاتھ بڑھاویا۔ آ لباب نے اپنی انگیوں سے اس کی متملی کود با یا اور و مسامنے بیٹے کی ۔ دونوں نے محسوں کیا کہ موبائل پر ہونے والی گفتگو سے دونوں کی باتوں کی بیاس بڑی صد تک بچھ چک ہے اور وہ دونوں اب بس ایک دوس کودیکمناچاہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی چوری کچڑتے تو ان کے ہونوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی اورملنی مجی برحار کھلکسلا کرہنس ویں۔

مسکنی نے اپنے بال ترشوائے ہوئے متے اور اس نے نگا کی ما تک کے بجائے اپنے وائیں ہاتھ کی طرف سے ما تک نکالی ہوئی تھی۔ اس کی آجمیس اب مجی و یسی عیشیں ، سوال کرنے والی دلیکن آگھوں کے زیریں کنارے کے یہ چھے کچھ سلونمی مجھی جن میں دو تبدور تبدیجھا ہوا تھا۔

نے ایک الی شادی کی تجویز پیش کی تھی جس می صرف ہم دونوں کے پکو مشتر کدوست شریک ہوں۔ ندوم م ہوند حزکا۔ باتی معاملات طے ہو گئے تو وہ یو لی:

"محریر کالیک شرط ب..."اس نے یہ کتب ہوے میز پرد کھیرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ "دوکیا؟" میں نے اس کی آمکموں میں کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوے پو جھا۔ "مولوی صاحب کا انتظام میں کروں گی،" اس نے کہا اور اس کی آنکھیں بڑی تشویش کے

ساتھ میری آ تھوں میں جواب علی مرون کی اس سے جاوال کی اسی بری سویں کے ساتھ میری آ تھوں کے اسی بری سویں کے ساتھ میری آ تھوں کے اس کروں اور بس کھیائی کی بنی بس کروہ گیا۔ جھے ای کی بات یاد آ گئی جو بتایا کرتی تھیں کہ ان کے دالد میں کے مسامنے بھی بی شرط دکی تھی۔" مولوی امارا موگا۔" صاحب نے میرے الدین کے مسامنے بھی بی شرط دکی تھی۔"

"لکن پروپوزتوآپ نے کیا ہاں! شرطتو جھے لگائی چاہے۔ مولوی ماما کیوں نے موری میں فاقع ہے۔ مولوی ماما کیوں نے موری

" تارے مولوی ہے آپ کوکئی سٹائیس ہوگا۔ آپ ان چیز وں ہے بہت دورنگل آئے ہیں،
جھے بتا ہے۔ یس بھی پوری کوشش کروں گی کہا کی چیزیں اپنے ذہن ہے نکال دوں،" و ملتیانہ لبع یس بول رہی تھی۔" دیکھے، آپ مائٹر مت کیجے گا۔ آپ کمیں گے تو ش آپ کے مولوی ہے جمی نکاح پڑھوالوں گی لیکن آپ جانے ہیں کہ کوئی چیز ہرے دماغ ہے چیک جائے تو پھر چیکی ہی رہتی ہے۔ چھے دموال سا ہوتا دے گا۔" یہ کہ کروہ پھرے میری آتھوں میں جمائے تی جوال وقت یقینیا ناراضی سے اے دکھے دی تھیں۔

" بيرا توخيال قاكد بم سول بيرن كردبي بين اوراس يش كمي سولوى ودلوى كى شرورت بكى فيس يرقى ؟"

"پر کی، جوبات بھی موج رہی ہول وہ اس وقت آپٹیں موج رہے۔" "شی تو مجستا تھا کہ ہم چرچ بھی مجی شادی کریں تب بھی تصمیل تجول ہوگا، میں نے اس سے کہا اور وہ چند کمول تک و یسے جی منتجیا شائداز میں میر کی آتھوں میں جھانگتی رہی اور پھر اس کی ایک آتھ سے بڑا سما آنسو نیکا اور اس کے رضار کو بھگوتا چلا کمیا۔ وہ اپنے پرس کی جانب متوجہ ہوئی اور اس میں سے نشو میر تلاش کرنے تگی۔ ''میرے والد قوت ہوئے وان کی عمر چرن سال تھی۔میر کی والد و قوت ہو محمی آوان کی عمریا سٹھ سال تھی۔ان دونوں کا ابور یک نکالا جائے تو اٹھاون بٹا ہے۔میر کی عمرسینالیس سال ہو چکی ہے۔تم مجھ سے کیوں شاد دی کرنا جا ہتی ہو؟''

"ایی باتمی مت سیجے۔ ذیر گی ستی بھی ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اب ل جل کر گزار نی ہے۔ آپ کی کیئر میں کروں گا۔ آپ سوسال ٹیپن گے۔ بلکساس سے بھی نیادہ''

" تم این عمر کا کوئی آ دی کیوں نیس ڈھویڈ تی ؟ میرے سرکے بال سفید ہود ہے ہیں۔ال عمر میں میں اچھالگوں کا شادی کرتا ہوا؟"

"كونى پرابلم بيل-"

" میں وہا تک بھی نیس۔ برڈیز ، ویلھا تُن اکنٹس ، آؤنگو، کی چیز کا کچھ بتائیس جھے۔" " کوئی مات تیس میں ہوں تا۔"

" ویکھیوہ میری لائف اب ولی ممفر ف ایمل نہیں رعی ۔ وکیل ہوں اور میری دکالت نہ چلی ہے۔ اس کے چلنے کا امکان ہے۔ "

"كوتى برابرمبيل-"

" إره من أولزنا آ إبول اورآ كي جي جي لزناب-"

"בישלונים"

"اوراكر بار كي و؟"

"توجارى كالسلسلاي كى-"

اس آخری تقرے برخورکرتے ہوے دولوں مسرادیے ہیں اور پرسلنی ملکھا کر بھنے گئی ہے۔

5 کچیروز پہلے ہم لا جور جس ملے اور ملنی نے مجھے شادی کے بارے میں اپنے منصوب کا بتایا۔ اس کا منصوب اس مرجیہ بھی انتخاائو کھا تھا کہ اس کی دادد ہے کے لیے مجھے اس پر ممارز آ مرکز ناہی تھا۔ اس

۰۰ لیکن تم کیاسی ری ہو؟ یونو آئی ایم اے دیری لوجیکل مین میموی ریز نز!" میں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے بہت ہے آنسو بڑی کوشش سے اپنی آتھوں میں روک دیکھ تھے۔ اس کے بعد دودک دک کرایے بولئے تکی ہیے اے اپنے مغبوم کے بیان میں جسمانی قوت بھی

مرف ر بی پزربی ہو۔

" ویکھیے ، ایک گورت جب گھر بساتی ہے تو اے اپنے اروگر و کے لوگوں ہے ایک ایک سیاسی 
پالے بوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس نے رول جس سب لوگ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جس نے 
ہے گھر والوں ہے کٹ کر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن جس نے ماری زعم گی ان کے ساتھ گزار کی 
ہے۔ آئی نوٹور شیور کہ وہ مجھے ہی اگر کرتے ہیں۔ ای بھی ، اور ... ابوخت ہیں لیکن وہ بھی ہم کی نہ بھی ، کمی یہ بھی ہم تو ایسا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ دی کوئی ان کرلیں گے۔ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا داستہ ہونا 
ہیا ہے کہ وہ ہم ری تی زعم گی کھی دکھیا چاہتے تو میں انکار نہ کرتی ۔ "بیا انفاظ کہتے ہوے جوٹی اور جال 
کے اگر آپ شاوی کے لیتم بھی مجھے دکھیا چاہتے تو میں انکار نہ کرتی ۔ "بیا انفاظ کہتے ہوے جوٹی اور جال 
ہے اس کے گائی تھی اس میں اور میشائی بر مل سابڑ گیا۔

اس کے گائی تھی اس کے گائی جم ان کی بر مل سابڑ گیا۔

ے اس مے اس کے اس کا است اور بیسان پارسی بات میں اس لیے کہ پانی کیونکہ بجھے بتا "بث شادی کی بات مجھ وقر فرز ہے۔ آپ سے بیات میں اس لیے کہ پانی کیونکہ بجھے کا تھا کہ آپ چاہے تاراش بھی ہو جا تھر لیکن آپ میرے وہوں کو، میری ان سیٹس فیکٹس کو بچھنے کی موشش کر میں حمر لیکن میں جاتی ہوں کہ اون اسے تھیور فیدیکل لیول الی بات کر تا مناسب نہیں تھی۔ اینڈ آئی ایم موری اور ویٹ در شکی موری فورو یہ ۔۔۔۔'اس کے بعدوہ بچھ لیے خاموش دی اور شوبیجہ سے ان مزیدا آئی ایم موری کی فورو یہ بھی اس کی آنکھوں میں رکٹیس پار ہے تھے۔ اس کے بعد اس نیسلہ کن انداز میں ایک شد تی سائس بجری اور بچھے ہے تھیں تجاتے ہوئے با:

سے میں ماہ سری اپنے میں ایک ہے بیچوائیں چھڑا پاری۔ ٹاید آگ کی زندگی کے لیے جتی ان ٹار میں میں اپنے میک الگ ہے بیچوائیں چھڑا پاری۔ ٹاید اووا کیے جیس کا تکلف میں علی جے در کچ کر مجھ دکھ بور ہاتھا۔ میں اسے کزورٹیں و کچنا پا بتا تھا۔ میں جانا تھا کہ میں نے والاسا دیے کے لیے اس کے ہاتھ تھا ہے تھا اس کے بہت مشکل ہے وہ کے بوئے آنسو چھلک پڑیں گے۔ پچھ دیکر نے کے سب دو مجھے کچھ العمل آساکی میں بھوگی سواید لیا:

'' شیک ہے۔ اس بارے ش آپ جو بھی فیصلہ کریں ہے، جھے تبول ہوگا۔'' یس نے اسے فورے دیکھا اور مجر خاصوثی ہے کھڑی کے باہر دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے اندر ایک مجری ادای کو محسول کیا جس نے بچھے کوئی بھی بات کرنے سے دوک دیا۔ جھے قائم اعظم یاد آگے۔ ان کی بڑی وینانے قائم اعظم کے کہنے پراپنے دوست کو مسلمان ہونے کا کہا تو اس نے انکار کرویا تھا۔ میرے ابا اقبال مجمد خال تو من کے کھونے سے بندہ جاتے تھے۔ پھریے کو زاا تھیں چاہیں مجی لے

میرے ابا اقبال محمد خال آو حسن کے کمو نے ہندہ جاتے تھے۔ پھر پیکو نٹا میں چاہے کہیں مجی لے جاتا، چلے جاتے۔ وو مانا کی شرط نور آبان گئے تھے۔ ان کا نکاح احمدی مولوی نے پڑھایا تھا اور پکرو گمر شرا تطامی پوری کروائی تھیں۔

'' وی ال تصنک اباؤٹ دیٹ ،'' میں نے ای ادای میں کہا۔ میرے اس جواب کو اس نے جانے کیا سمجھا۔'' او تصنکس'' کتبے ہوے اس نے اپ دونوں ہاتھوں سے میراہاتھ قدام لیا اور اپناچروا پنے بازدوں میں چمپانے کلی۔ اس کے ہاتھ تپ رہے تھے۔ جب اس نے سراشایا تو اس کی آنکھیں چیکی ہوئی تھیں۔

6

شی خود کوسلمان مجتا ہوں، لیکن میرافر قد کون ساہ ؟ سلنی کی جانب ہے "مولوی ہارا ہوگا"
کے مطالبے نے بیروال میرے سامنے ایک مرتبہ پھر کھڑا کردیا تھا۔ اس سوال کے جواب کو ٹالے
ٹالے میرے پچیس سال گزر بچکے ہیں۔ جب ہر خب ایکوئی گڈ اور بیڈ ہے تو پھر میں مسلمان می
کیوں ندر ہوں، اپنے ماں باپ کے دین پر؟ لیکن میں کون سامسلمان ہوں؟ می ،شیعہ یا اجمدی جو
مسلمانوں کا جنازہ نیم پڑھتے اور جنیں دومرے مسلمان کا فرقر اردیے ہیں۔ میرے والد صاحب
نے ذہب کے موالے میں ہم پرکوئی شے نیس تھو پی۔ میری ای خذبی تھیں اور ہم سب کوقر آن بھی
انھوں نے بی پڑھایا۔ میرا بچین خودکو احمدی بھتے ہوئے گزرا۔ جب احمد یوں کوکا قرقر اردیا گیاتو میری
مرگیارہ سال تی اس کے بعد اسکول میں میرے ساتھ جوسلوک ہوااس کے بعد میں کی کوسید بتان کر
میری بناس کے بارے میں احمدی ہوں۔ اس کے بعد زعدگی ٹارل نیمیں ری تھی۔ اور کے لؤ کیوں میں ولئی

ے خود کو ایک مسلمان می کہلانا چاہتا تھالیکن ٹاید مجھے اب ایک مرجبہ پھر کمی ند کمی فرقے کو آپٹ کرنا تھا، چاہے بش اس سے ذہنی الور پر وابستہ ہوتا یا نہیں۔

میرے ابا کہا کرتے تے کہ افھوں نے میری ای کے حسن کہ تھے ہے اوال دیے تھے۔

کو کی اور ہوتا تو بھی کوئی اصول طرکے اس پرؤٹ جاتا ہیں بھی نے مجسور کیا کہ سلی کی تو تع ہہت

طاقتو تھی جبکہ میرے ڈھل چین ہے کہ بھی جس کے خیالات بہت کر ور اس نے بہت دلیرانہ فیصلہ کیا تھا اور میرا

میں بیخیال تھا کہ اس کا بیش ہے کہ بھی جس کی فاطر بیقر بائی دوں۔ وہ ایک گورت تھی اور اس کے ذہن میں بیخیال تھا کہ کی نہ بھی وہ دہاری شادی سے معلق اپنے والدین کور اپنی کر لے گی اس نے مجھے سے بھی بینیویال تھا کہ کی نہ بھی وہ دہاری شادی سے معلق اپنے والدین کور اپنی کر لے گی اس نے مجھے سے کہ ہوتی تھی کہ اس نے بھی مسلمان کر کے بھی سے شادی کی ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ سیکر تی کی کہ اس نے بھی مسلمان کر تا چا بھی ہے۔ اس کی جانب سے بھی تھی کہ میں جم لڑکی کے اس کی جانب سے بھی تھی کہ میں جم لڑکی ہے اس کی جانب سے بیا کہ وہ فروش بھی کہی جات تھی گر میں اس موالے پراتنا کچی تھا کہ اس پر اس سے بات بھی تیس کرتا چا تھی ہے خدشہ تھا کہ میں اس موالے پراتنا کچی تھا کہ اس پر اس سے بات بھی تیس کرتا ہے ہو تھا تو میں میں نے نو فون کرک بھر در کی گار دوں گا۔ درات کو سائی میں اس موالے کی اور اسے دکی کر دوں گا۔ درات کو سلی میں کہ کے جات کو میں شیل کوئی فیصلہ کن درائے قائم شیس کرسا تھا اس معاملات میں میرے دیان ڈسیوں کا الامحالہ تیجہ بھی نشان تھی جاتے ہیں کہ کہ ایس میں کہ کی بیس کرتا تھا اس معاملات میں میرے دیان ڈسیوں کا الامحالہ تیجہ بھی نشان کی فیصلہ کی درات کا کی بیرواری میں و سے جوالے کی بیرواری میں و سے بیستان کی تھا جوالے کی بیرواری میں دینٹ اسے کار سے ایک گاڑی کی اور درائی کی دورائی کی کھی اورائی کی گائی کوئی کی اور میں دینٹ اسے کار سے ایک گاڑی کی اور درائی کی دیا جوالے کی کھی اور کھیا:

It was always interesting being led away by a woman of charms.

7 فلم ہیش کا ایک منظر جادیہ اقبال کے پہندیہ ہترین قلمی مناظر میں تھا۔ گویئتہ پالٹر د کا محبوب اے اپنی والدہ سے ملوانے اپنے شمر لایا ہوا ہے۔ چونکسان کی امجی شادی ٹیمیں ہوئی اور محبوب کے دل میں والدہ کی کانی تعظیم ہے، اس لیے دو گویئتہ کو ایک الگ کمرے میں سلاتا ہے۔ وات کے کی وقت می فور آیینیال آتا کی گریمی تواحدی ہوں۔ یہ کوئی اطمینان بخش چیزئیں تھی۔ میرافر قد کون ساہے؟ میں کم فرقے ہے ضلک رہتا چاہتا ہوں؟ بیہ وال میرے سامنے کوئی مہلی مرتبہ کھڑائیں ہوا۔ دس سال پہلے جب کینرای کے جسم دجاں میں پوری طرح مچیل چکا تھا، انھوں نے مجھے ہے چوچا تھا:

ے بوجے پر پہاں۔ "پتر ہمنے جواتی کتابیں پڑمی ہیں۔ کچوتم ہی بتاؤ کے گون سافر قد تسعین شیک لگا؟" "ای بھے تو کچو تھو تھو تھو تھے تھے اسلام سے منافز میکل تھم کے دعوے ندگرتے۔ بیا میری سزم کی دنیا ہے ای الب لوگ ہر چیز کا تجربے اور تجزیے ہے تجوت ما تکتے ہیں۔ جھے توجو چیز لا جک سے تھے میں آجائے وہان لیتا ہوں ، اِن کو فیز کر ویتا ہوں،" میں نے انھیں بتایا تھا۔

ے بچہ تی اجا نے دومان میں ہوں ہوں ہوں دوسر رہے ہیں مالک و اس کے اندرآئی ہے؟''افھول '' پٹر مذہب تو چیز میں ہے اندرآئی ہے؟''افھول ' "پٹر مذہب تو چیز میں جائو گئی ہے گئی اس کر آئی تھی۔ اُٹھی اپنے فرقے سے متعلق اپنے مسکور تھے ہے۔ اُٹھی اور ان کی آتھی سے سے مجھے سے احدادان کی آتھی اور دوکائی اچھے موڈ میں تھیں اور ان کی آتھی ل میں ووچک تھی جوا کے مال کی آتھیوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا بوت کو کی ذہائت سے مجمر پوریات کرتا ہے۔

سی بی ای ، اگریزوں نے بھی منافزیکل فیتاجا پر کتابوں کا ایک طومار مرتب کردکھا ہے۔ گر ای ، آپ نتیج بھی تو دیکھیں نا ذہب کا۔ یہ آئی ساری جونفر تمی ہیں دنیا میں ، ان میں سے کتی زیادہ شہب کی وجہ سے جیں۔ اپنے پاکتان کا حال دیکھیں نا۔" میں نے بحر پور جوٹن کے ساتھ انھیں وہی ولاک و یہ تے جو میں نہ جانے پہلے تنی مرتب دے پکا تھا۔

کوینتھ اس کے کمرے میں بیل آتی ہے میں کوینتھ آنکھیں کمی ہوئی اٹھی ہے تو اتفاقا محبوب کی مال مجی کمرے میں واض ہوجاتی ہے۔ گوینتھ اور محبوب کی ماں دونوں کے ہوئوں نے اوہ مالی گاڈ! کا لقرہ طوع ہوتا ہے، کیونکہ گوینتھ ایک ہونے والی ساس کے سامنے نگ دھوجگ کھڑی ہے۔ للم کا اگا شاٹ اس جانب سے ہے جس جانب محبوب کی والدہ کھڑی ہے۔ اس رخ سے کوینتے کو دو ٹر کرانے بستر کی

جانب بزعة اورخود پر كميل كمينية د كهايا كياب- الكاشاك بسر كرمان سے ب جس مل كوينته كا چروايك مرتب يكرافقرآتا ب- اس مرتب اس كاجم كميل على لپنا بواب-

پیوری روی روی روی ایسان می ایسان کی گوشته کرای جانب دو و کرجانی کا منظر بهت مختر تھا۔ ال نے اس فرق کی پر روی کی دو ترین لیجے ابنی آنکھوں کی وی پر روی کر دو ترین لیجے ابنی آنکھوں کی وی پر روی کرنے میں کا میں اور اپنی اور اپنی کا روی کی دو ترین لیجے ابنی آرمی کا درایتی اور اپنی ایسک میں ہے پہر کا میں کی اور ابنی اور اپنی کرنے ہوئے کہ دو خود کی ایسان کی کرنے ہوگا کہ دو خود کی بیا گیا تھا ہے کہ اور کا بیا کی کرنے کرنے کے اس کی کرنے ہوگا کہ دو خود کرنے بیا گیا ہے کہ اور کرنے کرنے کی تی بینی بیا کہ اور اپنی کے کہ کرنے کرنے کے اس کی کرنے کرنے کے اس کے کوئی میں بینی بینی کرنے کرنے سے کے اس کی کرنے کرنے کے کہا ہے کہ کہ کہ کردی کے کہا ہے کہ کہ کہ کہ کردی کے کہا گیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہا ہے کہا

رد یہ بیسی جادید اقبال سے لیے ایک الی اور قیم جوامرار سے بالب بحری ہوئی تی ۔ اس کی دو تھی جوامرار سے بالب بحری ہوئی تی ۔ اس کی دو تھی جس اس سے لیے ایک چنائی تھا جواس کے لیے بدور پر معنی تھا۔ کھڑک جس سے اس سے مسلسل الکار نے اس کی طفوار مدلنے سے مسلسل الکار نے اس کی

آتش شوق ادر می تیز کردی گی۔ لیکن اب اس کی بریکی نے سب منی کودیے تھے۔ وہ ایک پر اسرار عورت کی بریکی تھی، اور ساس کی کسی باؤی ڈیل کی بریکی، جس میں کسی بھی قسم کے چینے اور چنو تی کا فقدان تھا۔

میں میں اور ان کے اپنی کم فرصتی کے باوجود مسادق بھائی ہے دوئتی گا نشخنے کے لیے بھی کا ٹی وقت صرف کیا تھا۔ ایک مروکو فکست دینے کی توقع شمی اس کے لیے وہ خوراک موجود تھی جس سے پیٹ بھر کر اس کی مروانگی اطمینان کا ذکار مارسکتی تھی۔ صادق بھائی کے پاس جتاہ بھی ٹیس پائے گئے تھے، اس لے اٹھیں فکست و بنا بھی اے مینی کھو ہشاتھا۔

اب اس کے سامنے ایک ناملمئن فورت تھی، ایک شرورت مند فورت سیایک اور ایج تھا،

ایک ایسا ایج جس بی کوئی آسرار رہاتھا نہ کشش اے گا کہ وہ ایک خالی تجوری بی اپنے لیے ہے بیے

والار ہا ہے ۔ اپنے لیے ۔ ... اس نے اس فقر سے پرسزید فور کیا اور سوچا کہ ذرید کو اس کی ضرورت

والار ہا ہے ۔ اپنے لیے ۔ ... اس نے اس فقر سے پرسزید فور کیا اور سوچا کہ ذرید کے لیے جوجذ بہ قا، وہ

اس ضرورت سے ذیا وہ ہے جوجا ویکو ذرید ہے ۔ اس کے دل بی ذرید کے لیے جوجذ بہ قا، وہ

ہم جوصاد تی بھائی جیسے عام ہے آوی کی نظروں میں رہتا تھا۔ ایک عام سماد ہائے جے صاد تی بھائی کا،

متوقع طور پر، بد ہیئے عضو استعمال کرتا تھا۔ جادید کوسوج سوج کرمی کی ہونے گی۔ اس نے اپنے

متوقع طور پر، بد ہیئے عضو استعمال کرتا تھا۔ جادید کوسوج سوج کرمی کی ہونے گی۔ اس نے اپنے

موتی طور پر، بد ہیئے عضو استعمال کرتا تھا۔ جادید کوسوج سوج کرمی کی ہونے گی۔ اس نے اپنے

موتی علی دیا تھا ہے ہوں کہ فی اور یہ کہ دو تو دھی دومروں کا مال اڈا کرائے غیمری خلاص محسوں کرتا

عورت اورمرد کا تعلق اور بهت ی چیزول کے ساتھ ساتھ طاقت اور افتیار کا ایک محیل مجی تو ہے۔ Dominance کی ایک میدوجہد۔ انسان کی کی دوسرے انسان پر غلبہ پانے کی قدیم خواہش شطر نج کی اس بساط پر بڑے شاتھ ارطریقے سے کھیل جاتی ہے، جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے۔ اور محبت کرنے والے انسان کیا ہیں؟ کچھ سے ہوے میرے، کچھ بچی ہوئی کو ٹیاں۔

ہم جس ہے بہت کرتے ہیں اے زعرہ کردیتے ہیں۔ اس کی پور پورکو منظم سے تعلق کرتے ہیں۔ اس کے رومی رومی میں اپنی پہندیدہ وشومی اگا دیتے ہیں۔

جادید ا قبال نے زرینہ کوایک فن پارے کی طرح تخلیق کیا تھا اور پھر کسی نہ پہند آئی ہو لَی ذاتی تحریر کی طرح پھاڑ کر سپیسک ویا۔

8

جاويدا تبال

جوائی آ قاب کے بارے بھی ہم یہ تھتے تھے کہ وہ اپنا سارا وقت کا جن پڑھنے اور سوج ہجار کے اس خرص مرف کرتے ہیں۔ اسار ف وہ وہ بی می اور خاصے پر وقار ہی لیکن افھوں نے اپنی شادی کی کرنے میں مرف کرتے ہیں۔ اسار ف وہ وہ بی کا اور خاصے پر وقار ہی لیکن افھوں نے اپنی شادی کی جا گا کہ وہ عمر کال وی گئی ہے۔ شاگر وہی اور اور کے ہیں اور ای کی وجہ انجی ہو نوا پڑی ہے۔ اپنی ایک جا گئی جا گئی ہے گئی ہے گئی ہے اس کے بعد ہم بیجھتے تھے کہ وہ کہائی آئی گئی ہو گئی ہے۔ لیکن تجہ سینے پہلے افھوں نے سائی ہجا بھی سے کورٹ میرج کر لی۔ شاوی کے بعد افھوں نے ہمیں اپنی تصویر یں جیجیں۔ ما شاہ اللہ جوڑی کی ہے کورٹ میرج کر لی۔ شاوی کے بعد افھوں نے ہمیں ابنی تصویر یں جیجیں۔ ما شاہ اللہ جوڑی کی ہے جو نے بھی اور بھائی مرف مسکرار ہے تھے لیکن ان کے چرے پر آئی مسکراہ ہے تھے۔ لیکن ان کے چرے پر آئی مسکراہ ہے تھے۔ لیکن ان کے چرے پر آئی مسکراہ ہے گئی دیرے بر ان کی مسکراہ ہے کہ کورٹ میرج کورٹ میرج کی اورٹ میرج کی ہو کہ ہے۔

ذکل سے ہیں۔ بہت دیر تک ان کے گھر کے بابر نعرے نگا تا دیا۔ اس کے بعد اس نے کھڑ کیوں اور ورواز دوں پر ہتھر برسانا شروع کردیے۔ صورت حال ایسی تھی کہا لک مکان بھی انھیں دو کئے کے لیے بابر نیسی نگل سکتا تھا۔ جب سب کھڑ کیاں ٹوٹ چکسی تو بچوم اغدووافل ہوااور گھر کا سارا سامان تو ڈیھوڈ ڈالا۔ بھائی اور بھا بھی تب تک وہاں نے نگل چکے تھے۔ بچوم نے ان کی حتی اشیااور کپڑے لوٹ لیے اور وہاں تا دیرجشن کا سمال رہا۔ قریب تھا کہ دہ گھر کو آگ گا دیے کہ الک مکان نے محل داروں کو بچوا کر انھیں اس سے دوکا۔

ھی اپنے آفس میں بی تھا جب میں نے بینجری تھی اور بھائی کا نام من کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے لاہور بیرو میں بات کر کے جائی کے لیے پولیس پروٹیکش کا کہا تھا لیکن خود پولیس کو بتا خیس تھا کہ وہ اب کہاں ہیں۔ بھائی اور بھا بھی کے موبائل ٹمبر پر بھی کوئی کا لیٹیں اٹھار ہا تھا۔ کچے دن ای پریشانی میں کئے۔ میں نے ای کو بتانا مناسب ٹییں سمجھا تھا لیکن ای رات آخیس میری سو تھی بحدی نون آیا تو وہ بھی بہت پریشان ہوگئیں۔ دو تھی روز بعد بھائی نے عائشہ باتی کوفون کیا تو اس نے آخیس ماری پریشانی ہے آگا ہ کیا جب بھائی نے بھے فون کیا اور بھے اطمینان ہوا۔ وہ جس پریشانی میں الہور سے نظر ستھاس میں ان کا موبائل وہیں گر کیا تھا۔ بھا بھی کے موبائل میں صرف عائشہ باتی کا نمبر تھا جس براتھوں نے ان سے بات کر لی تھی۔

جمائی لا مور میں ہی اپنے ایک دوست کے ہاں رہ رہے تھے، مگروہ لا مور ہے نظایا چاہ رہے

تھے۔ بھائی نے جھے۔ بات کی تو میں نے ان ہے کہا تھا کہ وہ کراچی یا نٹر والہ یارا جا کی گیان ان کا

کہنا تھا کہ اس ہے ان کی مصیبت ہم پر بھی آسکی تھی۔ حکروہ پنجاب میں کسی بھی جگر رہنا نہیں چاہتے

تھے آ خرای نے کسی ہے کہلوا کر ما تھڑ کے قریب ایک گوٹھ کے اسکول میں دونوں کو کو کری دلوادی۔

بھائی بہلے بھی کی بھی سلسلے میں ای کی دو لیے پرآمادہ نہیں ہوے تھے۔ حکراس مرجبہ معالمہ مختلف تھا۔ ابا

کی مشتر کہ بھی۔ اور پچھلے چند ماہ کے دوران فون پر بات چیت نے دونوں کے دل میں ایک دومرے

کی مشتر کہ بھی۔ اور پچھلے چند ماہ کے دوران فون پر بات چیت نے دونوں کے دل میں ایک دومرے

کی مشتر کہ بھی ایک تھی ۔ اس سلسلے میں پہلا تھیما اس خارے میں کھائی نے بھی اس کے دائے

میں کوئی مزاحت نہیں کی تھی۔ دونہ ای کی جانب سے پہلے اس بارے میں کی جانے والی کوششوں پر

بھی کوئی مزاحت نہیں کی تھی۔ دونہ ای کی جانب سے پہلے اس بارے میں کی جانے والی کوششوں پر

ایک بفتہ پہلے میں اور ای ان سے ملئے گئے تھے۔ نیجی مجتوں والے ایک منزلد مکاثوں پر مشمل اس کلی میں ان کا مکان الگ نظر آتا تھا کیونکہ انھوں نے اپنے دروازے کے باہر آم کا ایک ہودا لگا با وا تعااور موتے کے تین ملے بھی اگار کھے تھے۔ بوگن ویلیا کی ایک بتل کھڑ کی ہے او پر کی طرف جا ری تھی۔ ای شام کو بی ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی میں لیکن میری اور آفآب بھا گی کی ڈیکٹن آئی ولچب چل ری تھی کہ انھوں نے مجھے وہاں رکنے کی واوت دی اور میں رک مجی حمل ہے جا لگ نے چندی مینوں ش اچی خاصی سدمی کے لی سے اور وہ تھرے باہر سندمی میں می تفتگو کر ناپند کرتے ہیں۔ان ك ايك كرے كے مادوے محرش سواے افحار وائح كے ايك في وى كے كوئي قابل وَكر چيز نبيل۔ چیوٹے مے تن میں ایک بمری می ہے جس کے دودہ سے بہت مزے دار جائے بتی ہے۔ال کے گھر عرفريج كي نيس ايك طرف تين كلز عدر كح إلى اورايك اير محراف عن بيدا موف والى جامجى آئي مسابر جي كد محرر كا ياني في كرمجي مطمئن بوجاتي جن بجامجي ير يكنيف جي اوران كي توبصورت چرے پرایک جیب مانور ہے۔ پائیس بیان کے حالمہ ہونے کی دجہ ے باس دجہ کے دو مبت و کا اشائے کے بعد یا لا خرابی عجت کو یائے ش کامیاب دی ہیں۔ ووابی مجت کے اظہار ش ببت ايكيريسوين جيك بحائي اس كا عباريس كرت يحر جي معلوم ب كروه مى إما مى كوبهت وات میں۔ بعالمجی کی عرجھ سے بھی کم ہے اس لیے ہم تھوڑی ی بات چیت کے بعد ہی دوست بن گئے۔ بها مجى نے جمعے لا بور كاوا قدستا يا اوراس سے بيلے ان مصيبوں كا جوانحس الفاتا يا كي تيس مراب جبك الصيابيني عبية بالمعربة تمي توودان عسيتول كاحوال ستاتي مويه بنس بنس يزتي تحيس المول نرجح ے میری او لائف کے بارے میں ہو جہا تو ش نے مناسب سیمجما کہ اُمحی بھی مشعال کے بارے مي بتادول الحول في ميري بات يوري بعددي سي اور جي الاجيدوم شعال كسلط من ميري ه در کرنگیس گیا-

بياتي ملي عى بهت مادوحراج تحدالا جوروا في واقع عده يريشان تو بهت بوع بول مراكين ساتھيز كراس كوفي من ووائے مطمئن الكرآئے جي جي سي ييل في برا ھے بول الحول نے ل موروا لے واقع كے بارے على زياد و بات بيل كى و شامين ال بيزول كو ويل رو جائے كا فم ب جواضوں نے اپنی تعور ی سی کمائی سے بنائی تھیں اور جوال ہور کے اس مکان میں روستیں۔ اس کے

آتی ہیں۔ آئیں میں اباک ڈائریاں بھی ہیں جو ہمائی نے جھے دکھا نمیں اور کچھٹراب کی بہتلس مجمی جنسیں جمائی نے ابا کی نشانی سمجھ کرسنیال کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان ڈائریوں کو دیکے رہا تھا محرآ فاب جمائی ب جین مورب تھے۔ می نے سوالی نظروں سے ان کی جانب و یکھا تو انھوں نے بتایا کروفات سے کچہ اہ پہلے ابا کے کسی عالکیرنامی فاتون سے تعلقات تھے۔انھوں نے مجھے تن کے ساتھ منع کیا کہ یہ بات ای کون براؤں مجھے ایا کے بارے میں معلومات بہت دلیسے تکیس۔ ای بھی ان کی رومانک طبیعت کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ابا کا چہرہ میری آ تھوں کے سامنے تھو منے لگا اور جھے اپنی ای کا کئی بار وْ برايا بوارفقره يادآن لكاكم" تم بالكل اين الا يرتح بو"

بجاے وہ تو بس خدا کا شکر ادا کرتے رہے کہ ان کی کتابوں کا ذخیرہ راولینڈی میں تعااس لیے نے حمیا۔

انھول نے بیز فیروایے پاس منگوالیا ہے اور سات جی ان کے بستر کے شحے اور آس باس جی ہوئی نظر

رات ہونے والی تھی۔ بھا بھی ا مرر کمرے میں سومی تحسی اور بھائی اور میں باہر حن میں کے فرش ير جادر بچها كرليث رب تے۔ مارے سانے الد جرا تحاادر بهم اس الد جرے بس بحرى كى چكتى بوكى آ تکھیں دیکھ کتے تھے جواس احول کوا کے عجیب پرامراد سابناری تھیں۔ میں بحاتی ہے بہت ی یا تمی کرنا چاہتا تھا۔ایے بارے میں،ان کے بارے میں،ابا کے بارے میں۔ جھےابا کی شراب کی بیکوں كا خيال آياريس نے بحالى ب يو تيمان بمائى بيويون تيا اپني آف ديم؟"

" نبیں کم نیں۔ یانیں ابونے کوں رکی ہو گئتیں ہے۔ میں نے ای ہے بھی یو جما قاتو انھوں نے بی کہاتھا کہ و وتو کی اور کی تھیں۔ انھوں نے مجھ سے کہاتھا کہ میں ان بیکوں کو ضائع کردوں مریانیں کول میں نے ایبانیں کیا۔"

"أكرآب ميرى دجي جبك دب بي توجيح كوئى يرابلم نيس -آب جابي توش الآون

انھوں نے اثبات میں سر بالا یا تو می جبث کرے میں جا کیا۔ کرے میں زیرو کا بلب جل رہا تماادر بعامجی آنکھیں میے لیٹی ہو گی تھیں۔ نیلی روشی میں یا کمینیوں سے نظیے ہو ہے ان کے سفید پیروں کے شفاف کوے روٹن نظر آ رہے تھے۔ میں کمایوں کی طرف عمیادرمو پاکل کی روثنی آن کر کے شراب کی پونکوں کی جانب پڑھا۔ " براجی، ایک تراب چاہے تی،" جاوید نے کہا اور وکی کی ایش اپنی کرے بیچے چہا کر دورے ہاتھے ایک کتاب افحا کر باہرآ کیا۔ وہ کیوں دوری تھیں، یہ ہو چنے کی اے بحت ند بولی۔ جاديد فرق مصفرا بان ثال كرايك بيك بنايداس كركن يرآ فآب في كايك بيك لين ك بای بھرتی۔

" تو بحائی ابو کے بارے می آپ کی تحقیق کمال تک پنجی؟" "إلى ابوك دارى من آخرى رات جواعداج للب السفى كى عالكير كالذكر وقا-" ال من ني مجي ديم محمى وه ذائري اوروه اينزي مجي-" "مِي سِبِحِمَا قِهَا كِدوه إدشاه اورتكزيب عالكير بوگا يحروه أيك مورت كاذ كرتما\_" " يعنى عالكيركو كي عورت تحى؟"

"عالمكير؟ يرجيب امنيس بورت كے ليے؟" "كاول ديدات على وك برام كا مع إلى إن الكاكراف نوانى بالي على - الى كالإراغ م عالكير بي بي تفا-"

" كركيا بوا؟ و عورت ابكهال بي؟ اب توكاني عركي موكى بوك؟" "وہیں رہتی ہے، منڈی بہا والدین میں۔" "واه \_ بحرتواس علناحاب-" "باسين اس كاشوبريه بات بندكر اينكر الكن عن الساسل وكابول-" "ووكے؟ آكے ل كي بي اسے؟" "م مستحیں بتاتودوں لیکن بوسکا ہے کہ بیساری کبائی تمارے لیے مجھ توشکوار تابت شہو"

"زياده عن ياده كيا بوگا؟ الواع بندكرتے بول عي؟ اوركيا بوسكا ع؟" " بو مجى سكا ب اورفيس مجى موسكا فررسان وفول كى بات ب جبتم ف ايناك دوت

"كون بي كياكررب بو؟" بعالجي كي آواز آئي-ان کی آواز ردمی بوئی تھی ۔ بکی بکی روشی میں میں نے و کھا کدان کی آگھیں بھی بوئی

" بعالى، ايك كتاب جائي " من ني كباادروكى كى بول ابن كرك ييج جياكر دورے باتھے ایک کتاب افتاکر بابرآ کیا۔ وہ کیوں دوری تحس، یہ بوچنے کی جھے بہت نہ ہوگ۔ مس فرج سے شندایاتی وال رجائی کے لیے ایک پیک بنایا۔ بھائی فروہ پیک پنے کے بعد مجھے ابوكے بارے ميں بؤى وليسے ي باتمي بتا كي -

آفات اقال نے جوقعہ سایا، اس کی تعمیل بتانے سے میلے لازی ہے کہ جادیدا تبال کے بان کی کچھیج کر لی جائے۔

جاه يدن جائل ع برجما، " جائل بيو بيرائيدًا في آف ديم؟" "بنيس، مجيم محى الكاخيال نبيس آيا" أنحول في كبا-"كما آج ال كاموقع نيس؟" " تم ذرىك كرتے بوتوكا كا

\*\* ي بي ميم بحي بحمار كرايتا بول \_ وُو يو مائندُ اگر ش ايو كي وُركس بي سے بحور الى كرلوں؟" جاديد \_ كها\_

آ قاب نے اثبات عمى مربالا يا تو جاديد جيث كرے هي جا كيا۔ كرے هي زيروكا بلب جل ريا تحااور بها مجى آي تحسيل مي لشي بوكي تحس - نلي روشي من يائينول سے فظے موے ان كے سفيد ہروں کے شفاف کوے ووٹن تھرآ دے تھے۔ جادید کمایوں کی طرف کمیااورمو پاکل کی روٹنی آن کر ع شراب کی بیکوں کی جانب برحا۔

"كون ع؟ كياكرد ع بو؟" جما يكي كي آواز آلي\_ ان کی آواز رندهی جونی تھی ۔ بلکی بلکی روشن عمل اس نے دیکھا کسان کی آنکھیں بھی بود کی تھیں نے

میرے پاس بھیجا تھا۔ جن دنول بے نظیر کا تل ہوا تھا۔ دوا کیدون میرا پتا تلاش کرتی ہوئی آئی تھی۔ اس کے بعد ہماری بلا قات نیس ہوئی۔"

"ووکوں اسکتی ہے آپ سے ملے؟ کیایہ بتائے کہ ابوکی اس کے ساتھ دو تن تھی؟" "شمیں ، دواپنے بچے کی تاش عمر آئی تھی۔ س کا خیال تھا کہ عمد اس کی کوئی مدرکر سکتا ہوں۔" "مجر؟ آپ نے اس کی مددکی؟"

" ظاہر بے میں اس کی مدوّد کوئی خاص نہیں کرسکا تھا۔ لیکن اس کا نام معلوم کرتے ہی جھے ابد ک ڈائری میں تکسیابواد و آخری جملہ یاد آگیا تھا کہ وائے یو بیٹرٹو ڈو دوس عالمگیر۔"

" معنی ابوایٹی زعرگی کے آخری دن اس کے بارے جس موج رہے تھے؟ محرعالکیرنے ایسا کیا کیا تھا کہ ابونے اس کے بارے جس بیٹھر پھھا؟"

" پیائیس۔ وہ ہمارے محرکا کام مجل کرتی تھی۔ شایدای ش کوئی نظمی کردی ہواس نے۔ مگرابو پچراتی معمولی چیز کا تذکرہ اپنی ڈائزی میں کیوں کرتے؟''

جادید کے بیوتوں پر مسکل ہے گئی۔ اس نے آفاب کے چیرے کی طرف دیکھا تو وہ مجی مسکر ادہے تھے۔ آخوں نے اس ملط عمر حراد کی بات نیس کی۔

11

آفآب کو یادآیا کہ عالمگیر کی مرتبدات تب کی تی جب دولوگ ابدی وفات پر منڈی بہاء الدین پہنچ تحصہ ملطانہ آئی کی کرای سے آئی ہوئی تھی۔ عالمگیر کا فی ویران مب کے ماتھ پھٹی ری تھی اور بہت زیادہ دوئے جاری تھی۔ سب اس کی ہاتیں بہت دگھی سے من رہ بھٹے کیو کہ دوایو کے آخری دوں کی ہاتھی کردی تھی۔ بہت خیال دکتے تصمیرا۔ ٹوک بھی بہت والی تھاان ہے۔ ان کے بوتے ہوئے ہمی کی کوئی تکلیف جس بوئی تی وفیرو فیرو و گھردوایٹ کی ہوئی ہاتھی و برانے تکی اور آخراب موچ نے لکے کا سے بیٹس فیس کہ کھٹھ کو کر مرحلے پڑتم کردی ہا ہے اور ایک کام میں لگ جانا

کے دوق جی ان کے ساتھ آن بیٹھی تھی، دور قا قاب کوظم تی کدوہ بھی ان کے ساتھ بیٹنے پر بے قرادی ۔
محسوس کر رہی ہیں۔ آفاب کی ای توانشہ لوک تھی۔ انھوں نے سلطان آئی کا منھا سے بیارے جو اقعا
محسورہ آئی کوئیس بلکا ہوگی جو بگر بیار کر رہی ہوں۔ آفاب نے دیکھا کہ ان کی آتھوں جی مرف بیار تھا
اور سلطان آئی ان سے آتھ میں فیس فل پاری تھی۔ تو عالکیر تب بھی ہاں بیٹھی رہی تھی جب سلطان آئی
اور سلطان آئی ان سے آتھوں اور آفاب بھی اوھ اُدھ رکھی گی تھا۔ آفاب والی آیا تو وہ تب بھی وہ ایک موجود ہو ۔
اٹھی کر کہیں اور چلی گئی جو اگر کے گھنے پر تھی اور ای بازوے وابت ہاتھ سے وہ ایک مدے
آئے بازو کی گئی اس کی کھی ہوئی ٹا ٹک کے گھنے پر تھی اور ای بازوے وابت ہاتھ سے وہ ایک مدے
کے سام میں اپنا اتھا کی کرے ہوئے تھی۔ وہ بھرے ہم کی ایک جوان فورت تھی اور اپنی چاود
سے برخبر بوری تھی جو اس کے کشادہ گریبان سے ڈھل رہی تھی۔ ساکھ بڑی واضح تھو پر تھی جو
ساکیرے دو بارو ملاقات کے صوفع پر آفاب کوئی میں چرے ساجا گر ہوگی تھی۔

" دیکسیں، براند مناہے گا۔ میں اپنے اپوکو جانبا ہوں۔ وہ بہت روہا نک، میرا مطلب ہے کہ

مورتوں میں بہت الچپی لیتے تھے۔"

عالكيرسر جمكائي ستحراتي رى-

" تو بھی ایسابوا کہ انھوں نے آپ کے لیے اُس طرح کی کی دلچی کا اظہار کیا ہو؟" " چیوڑیں بی بیا تیں۔اب تووہ عالگیرری می ٹین۔مارا گرال کہتا تھا کہ جوائی تو عالگیر پر آئی ہے۔اب کیارو گیا ہے؟ بچوں کا اتو ہے۔ ہروت کا چنخ چیاڈا۔ ٹی توای وقت مرگئی ہوتی تو اچھا موتا نا اور اس کے ساتھ ہی عالگیر کی آنھوں میں آنسوآ گئے۔ آفآب نے دیمیا تیوں کے اسٹائل میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے معنونیت کے جذبے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر دونے تکی۔ چھود پر بعداس کی سکیوں کے درمیان سے اس کی آواز بلند ہوئی۔

> " يجوبالا بنال ميه بالكل اقبال صاحب پر كيا ب-" آفآ سن كر حمد النامار و كما اداري كرزي شريا كم

آ فآب یہ سی کر حمران سارہ گیا اور اس کے ذہن ٹی ایک خیال کوئدے کی طرح لیک کروہ گیا۔وہ یہ و چنے لگا کہ اس کے ذہن ٹی جو خیال آرہا ہاس کے بارے ٹی اس سے کیے لوقتھ۔ '' بالدا قبال صاحب پر گیاہے؟ وہ کیے؟''

"بس تی دو قوت ہوے بیل توشم اور شوکت بس انھی کو یاد کرتے دہتے تھے۔ پکھ ہی البینوں بعد یا! پیدا ہوا۔ پہائیں کے بی می قائشہ کام بیں۔ بھی تو خود مجھٹیس آتی ہی۔"

" توبالا أب پیراہوا؟" ماپ تک آفآب کوبالے کی تمرکا کچھانداز ڈئیس ہوا تھا۔ " موسر جی سے انظام میں سے آگا تھی تھی بند ان شرق میں میں اور اس کے شاع واراز ان

" بس جی مینظیر جب و یارد آئی تھی، آھی فوس وٹونے منڈی بہا والدین کوشلی بنایا تھا۔ اس کے ابتدی بیدیج واقعاد سیراندیال ب اب جود واکیک سال کا ہوگا۔"

آفاب وصوى بواجياس كوفق شر نمك ماتح بورباب ووجانا قاكر مالكيرواضح طور پرسيات كي ترديد كردى ب كمايو ساس كاكو كي بنتي تعاريك اس كما عرايك طوفان ماالدوبا تعاروه بيسوق ربا تعاكر محويمي بوجائد اب اس دوسوال يو چوبى ليما جائي جواس كرسينديم چهانس بين كر انكابوا قعار مستلاصرف يرقعا كريسوال كم اعماد شمل كيا جائد كر عالكيركو براند تكار آفاب في بالآكرووسوال كياتواس كيطن ستة واذبهت بحارى اورجذب مي رندمي بوكي نكل و

عالمگیراس وال پر چونگ اس کے آسوتھم سے اوروہ خیدہ بوکر آفاب کی آتھوں میں دیکھنے

تی ہاس نے آفاب کی آتھوں میں نی دیکھی ہوگی ادرایک انتجاس نے نظریں جھا میں ادر پھرس ۔

پر اس نے اپنا جھکا ہوا سرا شبات میں سربلا یا ادر ساتھ می اس کی آتھوں ہے آنوؤں کا ایک ریاا اللہ

زیارہ وہ بستر ہے آئی ادرفرش پر جیٹے کر اپنی کر دیوار سے نکا دی ۔ اس نے آس دوز کی طرح آبین ایک

عاجمی باہر کو پھیلائی ۔ اپنی والمح کم کمنی اس کے علمنے پر ٹکائی ادر ہاتھ اپنی آتھوں پر دکھ کر بہآ واز بلند

رونے تھی۔ بالا آفاب کا بھائی تھا ادران سب بھی جو ایک ہے دور، ادران کے برعس، گاؤں کے

ہول میں انتہائی خربت میں بڑا ہوا تھا۔ بیسوچ کر اور پھر والکیر کی حالت دیکے کر آفاب کی آتھوں

مے بھی آنس آتھے۔

وہ پالے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہتا تھ گرمطوم ہوا کہ تھانے بیس تو اس کا نام پہلے

ہی ہے درج ہے۔ بالا منڈی بہاء الدین بی گاؤں کے ایک لڑکے کوئل کر کے فرار ہوا تھا۔ آفاب

قدرت کے اس کھیل پر حیران تھا کہ اس کا اور جادید اقبال کا ایک جمائی خونی تھا اور اب قانون سے بھاگا

ہوا گھ جرر ہا تھا۔ جادید ایک دن آفاب سے لخے آیا تو آفاب نے اس عالکیر سے ابو کی دو تی کا ذکر کیا

لیکن دونوں کے تعاقبات کی نوعیت اور پالے کے بارے بھی مجھ نے بتایا۔ بچارہ خواہ فواہ پریشان ہوتا۔

آفاب نے اسیخ ایک بھائی کا دکھ صرف اپنے بحک می کھونہ بتایا۔ بچارہ خواہ کو اس سے بھی بڑی حجربت اور کھے ہے۔ بھی گزرنا تھا۔ بچھ میمینوں بعد مالکیر کے تھر پرایک خطآیا جس بھی الکساتان انعانستان میں شہید ہوگیا۔

می شہید ہوگیا۔

نالگیرنے پھر آ فآپ کوؤن کیا۔ وہ اس کی تھد کی کرسکا تھا نیز دید بس اتنا جانا تھا کہ اگر بالا طالبان کے پاس پنج عمیا تھا تو اسے جلد یا بدیر مربا ہی تھا۔ لا ہور میں لوگ آ فقاب کے تھر کے باہر ت بوت تو اسے جلدی میں اپنا مو بائل نہیں طا۔ وہ اور سلنی اس کے بغیری چیشیں پھلا بچنے وہاں سے نگل آئے۔ مالگیر نے اس کے فہر پردو بارو فون کیا بھی ہوگا تو اس کے نشا فانے پر بھی ہوگ کہ آفیاب شاید اس سے داہلے نیں رکھنا چا ہتا۔ شاید مجھی ملک کے اور ہمارے حالات بہتر ہوں تو میں وہ یارہ مشدی بہاء الدین جاؤں اور عالکیرے جا کر طوں۔ تب بک مجھے اپنے بھائی کا دکھا کیلے ہی جمیانا ہے، آفیاب اکثر

12

طاويدا قبال شام كو بوائى نے بچھے اپنے ساتھ تمواؤ كيتال لے جانے كى تجويز چيش كى - جمواؤ كينال كوني

ك يجلى جانب تمي بهم كميتول م الزرت بوع جارب تع جن من سرزيال بوكي مخ تحيل ال ے پرے آسوں کے بافات مجی تقرآر بے تھے۔ کافی ویر چلنے کے بعد بمنبر پر پینی گئے۔ شاید بھائی كو كفتكو كے ليے كوئى موضوع نيس موجور باتھا۔

"اوی و حدیمی تواید جیل کے کنارے پر ہوئی تھی، ' جادید نے کینال میں ایک ہتھر مجیئتے جوے كبار يتر كيسل عن كرنے سے فزب كى آواز آكى اوركينال عن فيح تك دوشى كالبرتيركى۔ كينال كي سلح مركزواب بن بن كرنوشخ تلكه-

"بال\_ابداس يحيل دات ويرتك ببت كوسوح رب تح -الدات دوببت ادال تھے۔ اگر کوئی ان کے پاس ہوتا جس سے وہ مکھ باتعی شیئر کر سکتے تو شاید و ہملی اتی جلدی چھوڈ کرنہ

\* ليكن اگروه بهنس چيوژ كرنه جاتے ، تب مجى بم نے توانيس چيوژ اى بوا تحانا \_'' "وودومال بعدد يثار مونے والے تحاور شايد وقم لوگوں كے ياس كرا في آجاتے-" "ای بتاتی ہیں کہ انھیں کرا چی یالک بھی پیندنہیں تھا۔ان دنوں ویسے بھی کرا چی آپریشن جل ر ما تعاادرا ي خوداسلام آياد شفث مونے كاسوچى رى تھيں - مجريدسب كچونيج عي ميں ره كيا-" " پھرتم لوگ کیوں چھوڈ کرنیس مجے کرا چی؟"

" بسآن کل بری بات شی ری اسلام آ ادش کون سافری می ر اکش لری تی ؟" "بس بار، ہمارے بہت سے پروگرام آج کل کرتے ہی نلتے رہے ہیں اور پھران کا وقت مل لكل حاتا يرايجي كواوركما واح تحديده اداك ي لكف ك ليكول داست أحويد تاب ا-و محاسرات كوكي الم وقار بعول كالمات الذك في الكيارا " محمد بنودا \_ انسوس بوتا ہے کہامی انھیں کیوں چھوڈ کر ملی آسمی "

"وخسيس وجنبين معلوم؟"

"معلوم توب " على في بس كركبال" اي كتي تي كابودوم ي فوا تين عن دلي ي ركحة تي میں ای ہے کہتا تھا کہ کم آن ریتو اتی بڑی بات نہیں!"

"كور؟ كي تحاري خيال على بديدوة كأنيس؟ إن كرين جيودنيس؟ ببط العول في اي كيماته بي كيااور كرآئى كيماته؟"

"آپنیں سمجیں کے بحالی۔آپ میں وہ چیز نبیں ہے۔ وہ جے رد مانک اسریک کہتے ہیں۔ ں ہے آ دی کو بہت کی مورتیں ، بہت کی لڑکیال بیاری گئی ہیں۔ وہ بیانہیں کیے ان میں انوالوموجا تا ہے۔ نروع مي لكنا ي كربس بيلو إئ تك إت رب كى حكر پربرے جيب طريقے سے انوالوست رم من الله عديانين كيه-"

"تم محبت كى بات كرد بي و؟"

" ہاں ں ، مگر یکانی اخلاقی حسم کانام ہے۔ اس کے بیچھے ڈرائیونگ فورس جوہوتی ہے وہ تو كجداورى موتى ب\_آبكيا بجحة بن؟"

"تم فیک کتے بولیکن آدی میں ایمیتی بود اور جو فورت اے انجی لگ دی بود اے الارشيذكرنے كى كوشش بھى كريتو پرمجت بى بج آپ كوآ محدات پر جا تى ب-"

" بتانيں محب توبب قربانی وغيرو مائتی ہے۔ من نے تو يھسوس كيا ہے كہ جب مجھے كو كی لڑكی چاہے ہوتی ہے تو بس چاہے ہوتی ہے۔ وول جاتی ہے تو ہمیں جلدی ہا چل جاتا ہے کہ ہمیں دوتی کو آمے لے کر جاناماے یانیں۔اورجب وونیس لمتی تو ش اس کے لیے مجت تونیس قبل کرتا۔بس مید تی چاہتا ہے کداس کی ساری مزاحت أو ف جائے ،اے فلست ہوجائے لیکن جب اے فلست ہوجاتی ب، تب میراجذ برجی کم ہونے لگتاہے۔"

"ابو میں بھی ایڈ و فیحر کی ایسی ہی اہر تھی گروہ اس اہر کورو مانٹی سائز بہت کرتے تھے۔اس لحاظ ے وقور سے مختلف تھے تھے ہے۔ جہاں تک میں انداز ولگا سکا ہوں و مورتوں کی طرف ایک معصوبات ك شرارت كرساته برجة تحاوران كرول ود ماغ من اس كي ديشيت اتن زيا وفيس بوتي تحي متن الحيل بإبرے ديكھنے والے فخص ان معاملات كود ہے تھے۔"

"آب كبنايه جاورب بيل كدوه ورتول كماتح يريس نيس موت سفي؟" "ان كے ليے ياكيا إفرو فرق الحرووات رومائي سائر بہت كرتے تھے۔ جيسا كرتم نے كما كرتم مورت كو كلت ويناجات بورة ووشايد اليانيس سوية تعدوه بزاله كك طرية عدول كرتے تے معالمات كو۔"

"آكوكے يتاجلا؟" "ان کی ڈائریوں میں بہت ی مورتوں کا ذکر ہے۔ حمران کے نام انحوں نے عجیب عجیب لکھے جوے جیں۔ چران کے لیے کہیں شعر کھے ہوے ہیں کہیں اود دادر اگریزی ش فقرے۔ ان کی یوعی جوئی آبایوں کے عاشیوں مع بھی الی بہت ی باتی افون نے لکور کی جی ان بات س كرير ب ذبن ميں اپني وائرياں اور تصويروں كے الم آ مجے من نے جابا كدائے الله ونجرز كے بارے من آ قآب بھائی کی رائے کوزیادہ بعد دانسہانے کے لیے ان ڈاٹریوں اورالبموں کے بارے میں بتادوں محريس خاموش دبل

" توكياان كاليدو في مجى عبت كرم على من داخل نبيل موا؟" "مى كوانحول نے گاؤں میں دیکھا تھا تو وہ انھیں بہت خوبصورت لکنے كے ساتھ ساتھ بہت محمور مجی تی تھی۔ انحوں نے فوران کے ساتھ ہوری زندگی بتانے کا فیما کرلیا تھا۔ مجران کی زندگی آھے يرهتي تي آو نصي ايني اورضرورتول كالجي احسال موا وارتول سايذ ولجروه كرتے رہتے تھے اليكن مجت اورميدريس أفي شايرة في على بولى - أفي عدادر بمب بول ع محل الى على كرت على جوں مے مرای بہت استرک تھی رکھن کے بارے میں۔ وہ تعوزی آزاد زندگی جانے تھے۔"

"دوبہت عورتوں عربی رئی رئے تے۔ اور محرائ سے بیار کا بھی دون کرتے تے۔

" حيت كال جا، بهت بزى كامياني موتى ب لين عبت ل جان ك بعد كياكيا جات؟ ميرا على يرايد كالديم الماسة

"ميتل جائے كے بعدكياكما جاہے؟ ووكيتين إلى كرد عالوة ميلى الارآ فر؟" " \_ كي جي كي باتن جي - آدي كومب ل جائے كے بعد محى ايك برقر ارى كى رات ب-

اس لے کرمجت آپ ش ایک بہت بڑی افرجی بعروجی ہے۔ آپ اس افرجی کو حاصل کرنے کے بعد صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہ کراورون جی ایک دو بارنیس کر کے بہت زیادہ مطمئن نبیں رہ کتے۔ ای لے محت کرنے والے مجموعی مینوں بعدا یک و دمرے ساڑنے لکتے ہیں۔"

" تو چرعبت كرنے والول كوعبت يانے كے بعداوركياكر ناجاہے؟" "ان كے سامنے كوئى مقصد ،كوئى ست بونى جائے ۔ المحس جاسے كدا پنى از جى كوكى إوزيثو ست مين دائر يك كروير - كهدازجي آليل كي عبت من صرف كري اورببت سادى ازجي جوفك

"シュノアとららんしとしとしいとし

"مثلاً كون ساكام؟"

"من نظام كماكرياك يازينوست من أائر يكث كري تم ديكموكر بعض جرائم ميشاوكول يجي ان عرب کردی ہوتی ہیں۔ کر ہٹ سیاست دانوں ہے جمی مجت کردی ہوتی ہیں۔ بیٹوا تین ال کے برے كاموں من يورى طرح انوالو موتى إلى اورائيد ساتى كى كامياني كونود يمي يورى طرح فل كرتى بی مجسوں کرتی ہیں مقصد یا کمبت حاصل کر لینے کے بعد کسی نہ کسی کیٹویٹ میں انوالوہونا چاہے۔"

"حاے دو مميثوا كيثوي على مو؟"

" فيس، پازينومونوزياده بهترب زياده فل فلنگ ب ميرانيال ب كمايوادر تى كازندگى "-50 30 Je UZ

"ليعنى ان كى مبت كى كوئى دُارُ كِشْنْ مِينَ تَعْيَى؟"

" ہاں۔ دونوں نے محبت کی۔ ابونے اپنی بیوی اور چاریجوں کو چھوڑ دیا۔ آئٹی سے شادی کر لی۔ مرتم پیدا ہو گئے بس۔ اس کے بعد دونوں کوکوئی ڈائر پیشن کی جنیں لی۔" محرتم پیدا ہو گئے بس۔ اس کے بعد دونوں کوکوئی ڈائر پیشن کی جنیں لی۔"

"" توكون ي دُوارُ يكشن ل سكن تقى أخيس؟ الإردافين كاليك كام كردب تعيد وى شكرت ريخ

"ابوكوجواني ميں شاعرى ہے ولچھي تقي، وو دونوں ل كركوئي لٹريري ايميشوين كر كئتے تھے۔ يا مرآنی آثار قدیمه میں ابری دلچی میں شریک ہوئی تھیں۔ یا پھر ابدی آنی کی کی دلچی میں شریک جوجاتے ۔ شادی کے بعد دونوں کی دلچیپیاں الگ الگ ہی رہیں۔ جب مینٹل انر بی کوکوئی آؤٹ لیٹ وہاں سے دی سال میں ایک بزار بج بھی پڑھ لیں واس سے کیا فرق پڑجائے؟؟"
"امسل میں برآ دی کو بس اپنا کا م کرنا ہے۔ سوسائی کواس سے زیادہ فاکدہ بورہا ہوتا اگر میں
اید می سنٹر میں لگ جاتا ہے کرآئی و ونٹ فیل انکٹ ڈونٹک دیٹ میں فریوں کی لم م م م بی بی قطار کو و یک
سے نکال نکال کر بریانی نہیں کھلاسکا بردوز۔ دیٹ سے بیآ گذشمنگ ، بٹ آئی ایم ناٹ میڈ فوردیٹ ہے۔
بم میں سے برایک کوافر اول طور پر سے طے کرنا ہے کدوا بنی افرق کو کیا ہوز یؤمت و سے سکتا ہے۔"
بہ میں سے برایک کوافر اول طور پر سے طے کرنا ہے کدوا بنی افرق کو کیا ہونہ میں کو ہیں۔" بنٹ بھم این افرق کی دوست می کیوں کریں؟"

"ویکھو۔ یہ کینال و کیورہ ہو۔ اس کے پار، وہ ویکھو کیت ہیں۔ اور ان کے جمی پار آموں
کے باغ ہیں۔ اور باغ کے بیچے چلتے جا میں تو دورا یک اور گوشی ہے۔ اور او پر یہ دیکھوں آسان ہے۔ اور وہ
دیکھولوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا فطرت کا کارفانہ ہے۔ ہم نے اس بجو دووت بڑے
کارفانے ہیں تھوڈی کی بہت تھوڈی کی ویروقت گزارنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ ہمیں یہ کارفانہ اس
کارفانے میں اتھ تی جس طالت میں ہم اے اپنے بچول کے لیے چھوڈ کر جارہ ہیں۔ یہ ب
ہماری تاکا کی۔ برنس کا اصل احتمان یہ ہے کہ وہ دنیا کو ایک بہترونیا کی صورت میں اپنے بچول کے لیے
چھوڈے۔ ہمیں دنیا کے ، اور کا کات کے اور فطرت کے اس بڑے ہے کارفانے ہے ہم آ ہنگ ہونا
چاہے۔ اس کے ساتھ جیل ہونا چاہے۔ اس طرح ہم فطرت کو، اس فوبھورت فطرت کو فیل کر کئے
ہیں۔ آگریم اس کی بہتری میں کنزی ہوٹ کی آئی ہوں کے ہاتی دیا تھے۔ اس بروگوں''

"بول فيك كدرب إن آپ ثايد ..."

"تم نے ہمارے محرک بابرآم کا پوداد یکھا ہے؟ پہائیں ہم یہال دیں یا ندریں۔ یہآم کا پودابزا ہوگا، اس پرآم آئی کی گاوریدودخت اوگوں کی خدمت کرےگا۔ ابھی ہم اس کی سیواکردہ یک ۔ اس کو پانی اور کھادویتے ہیں، مجربیہ ہماری سیواکرےگا، ہمیں میوہ دےگا۔ فطرت کے ساتھ انسان کا تعلق یکی ہوتا ہاہے۔"

" توجم شروالے کیے کشری بوٹ کریں؟"

ریں۔ "شبر می اب فطرت لیمی لار جر فطرت کا می هسد ہیں۔ شبر کے ساتھ می ددتی کی جائتی ہے۔ اس کی بہتری کے لیے کنٹری ہوٹ کیا جاسکتا ہے۔" نٹل رہابوتو و والے کام کرسکا ہے جوابوکرتے تھے " " مشاریا ہے"

''مثلاً پارٹیز کرنا محورتوں سے لمنا۔ اُمیں رو مانی سائز کرنا۔ یسب فیک ایکیٹویٹ ہے بھائی۔'' ''میٹن اگر آمیں کوئی مستال جاتی تو کیاان کی رو مانگ اسٹریک بھی ختم ہوجاتی؟'' ''میس جُتم نیس موجاتی۔ اے کوئی اچھا سا آؤٹ لیٹ ل جا تا بھریے گارٹی ٹیس دی جاسکتی کہ وہ پھر کی عورت کو پہندی شکرتے۔'' بھائی ہے آخری جملہ ہولتے ہوے بنس دیے۔

" آپ نے جو آؤٹ لیٹ کی بات کی ،اس سے جھے ایک لڑکی کی بات یاد آری ہے جوامی نے مجھے کی تھی۔" مجھ سے کھی تھی۔"

"ووكيا؟"

"اس نے کہا تھا نماز پڑھا کرو شماز برے کا مول ہے دو تی ہے۔" جمائی نے جواب میں سرف کیا سابننے براکنا کیا۔

" آپ دونوں نے مجت حاصل کر گی۔ اب آپ ایک چھوٹے سے گوفتہ میں بیٹے ہیں۔ آپ ابھی تو بہت طستن نظراً تے ہیں۔ لیکن کیا دوسال بعد، چارسال بعد جب بیرد مانس دھیما پڑ چکا ہوگا تو آپ اس لائف سے بیرنیسی ہوجا میں گے؟"

"اہی ہی بہت یا مطعن کردیے والی چزیں ہیں۔ تھاری ہا ہی کو اپنی ای کا بہت یا واتی اسے ہو اپنی ای کی بہت یا واتی ہے ہو وہ مجھ سے وہ مجھ کی بہت می چزیں ہیں جو پریشان کن ہیں۔ جھے نہیں معلوم کہ جم اس گوٹھ میں کتنا عرصہ میں گے۔ وہ نا چھوٹی می ہے۔ اور سے دنیا وہ مجھ سے جہ مجھ کے جہ سے مجھ کہ مجھ کے اس محمد جس کے۔ وہ نا چھوٹی میں ہے۔ اور مجھ کا بول میں اور مجھ تا بول اور مجھ تا بول اور مجھ تا بول اور مجھ تا بول کے اس طرح کی بہتری کے لیے کھوکٹری دیوئے کردیا بول سالمی کوٹھ کی بچوں کو جو ماتی ہے کہ کشری دیوئے کردیا بول سالمی کوٹھ کی بچوں کو جو ماتی ہے۔ "

د الميكن بهائى الى كيافرق بد كارآپ كو بتا بدار بس الكريزى افرار من لكفته بين اس كى بيل كيش كتن بيد مرف جيسات بزاد اور براجى اورات بس سكول من برها تي

"اچھاجائی۔ یہ توبزائشکل کام بنادیا آپ نے!" " میں نے تعمین مت بنادی ہے۔ اب بس تعمین اپنی مجت کو حاصل کرنا ہے۔" " اور اس کے بعد کیا کروں؟ کوئی سوشل ایکٹیویٹی شروع کردوں؟" میرے کیج میں تھوڑا سا

سرس میں میت خوصیں بتائے گی کہ تعمیں کیا گرنا ہے۔ اور آئی ہوپ مور دیکھو ہے۔ ہمیں اپنی اپنی سے بیٹر کرتے ہیں۔ یا ہنی اپنی سے بیٹر کا ہے۔ اور آئی ہوپ مور دیکھو ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنی اور سے والدین سے دبہر کی ہوتے ہیں۔ یا ہنی اور اور سے دائی ہوت کرتے ہیں۔ ان کے دکھوں پرد کی ہوتے ہیں اور انھیں تھی دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن طورت سے مجت کرنا ایک مختلف معاملہ ہے۔ یہ مجت اگر کسی مقام پر آگر دک جائے تو ہزی گرز ہوجاتی ہے۔ وارت سے مجت کی کامیابی نیمیں کہ اس سے شادی ہوجائے۔ بیٹر ہونا چاہے۔ ہمیں چراس کے بچے سے مجت ہونی جائے۔ اپنی مورت سے مجت کی کامیابی نیمیں کہ اس سے مجت ہونی جائے۔ اپنی ہونا چاہے۔ ہمیں چراس کے بچے سے مجت ہونی جائے۔ اپنی دورتی سے اپنی دورتی سے دیا ہونی سے مجت ہونی جوت ہونی جائے۔ اپنی دورتی سے دارتی دورتی ہے۔ اپنی دورتی سے دونی چاہے۔ اپنی دورتی ہو جائے۔ اپنی دورتی ہے۔ اپنی دورتی ہو جائے۔ اپنی دورتی جائے ہیں۔ اپنی دورتی چاہے۔ اپنی دورتی چاہ کی دورتی دورتی چاہے۔ اپنی دورتی چاہے۔ اپنی دورتی چاہوں۔ یہ دورتی چاہے۔ اپنی دی دورتی چاہے۔ اپنی دورتی چاہے۔ پر چاہے۔ اپنی دورتی چاہے۔ پر چاہے۔ پر چاہے۔ پر چاہے۔ پر چاہے۔ پر چاہے۔ پر چا

"شی آن بیبال ریتا ہوں کی کہیں اور بیٹائوں گا۔ میرے ایومٹوی بہا والدین شی رہے تھے ہی ٹنٹو والد یار شی رہتی ہیں ہیں کراچی شی رہتا ہوں ۔ آخر ش کی جگہ کو اون کروں؟" "اون توکی بھی جگہ کو کیا جاسکا ہے ۔ الف لیادو الے دیچے ڈیرٹن کو جانے ہوآج؟" "هی صرف از چوٹیلروالے دیچے ڈیرٹن کو جانا ہوں۔"

" پاں تو الف لیا جع کرنے والارج ڈیرٹن اپنی نوجوائی میں سندھ آیا تھا۔ ووال وقت سندھ کے اری کیسین سروے ڈیارشٹ میں طازم تھا۔ اس نے بورے سندھ میں گھوم پھر کریبال کے لوگوں، ان کے دعم وروان اور طرز زندگی پرایک کتاب لکھی تھی تم سوچہ، کتار کچپ لگا ہوگا ہے ہیا ہے۔'' "محر بھے تو ان سندھیوں میں کوئی ولچپی ٹیس گھوں ہوئی۔ یہال کی فواتین کی سوکھی مزکی ہوئی

ہیں۔" "دنییں ویے جزلائزیشن مے کرو جگل گرزے بغیر جگل کو بے کارکہ وینا بہت آسان سے لیکن اے ایک تجراب کی نظرے دیکھوٹو وہ ہورگ ایک کا نات ہے۔ چنگل تو جنگ ، ویرانہ می

ایک پوری دنیا ہوتا ہے " انھول نے کہاا درائے آگے بہت دورتک و کھنے گئے۔ " دیکھورتم بیطا قد د کھے رہے ہونا ، کیسا ہرا ہمراہے؟ لوگ و بناب میں ادر کرا ہی میں یہ بیجھتے ہیں کہ سارات دھ و بران اور غیرآ با دہے تصمیں بتا ہے اس علاقے کو ہرا ہمرا کرنے میں کس کا کر دارہے؟"
" دنیس؟"

"ایک آدی تفاج ہی فاکف اس کا نام سنا ہے تھے نے اگر یزوں نے سدھ پر تبند کیا تو وہ

یبال برطانوی فوت کی مال انجیشر نگ کو بھی ہوتا تھا۔ ان دنوں دریا ہے سندھ کے سرق کارے کا

ایک سروے کیا گیا تو بتا چلا کہ یبال ایک بہت بڑا دریا ہوا کرتا تھا، دریا ہے ہا گڑا، چوتل کے دیگھتان

ہروے کیا گیا تو بتا چلا کہ یبال ایک بہت بڑا دریا ہوا کرتا تھا، دریا ہے ہا گڑا، چوتل کے دیگھتان

مال ایک جدوجہد میں صرف کرویے کردریا ہے سندھ کے مغرفی کانے پر نیم کی نالی جا کیں۔ تو پھر

مال ایک جدوجہد میں صرف کرویے کردریا ہے سندھ کے مغرفی کانے پر نیم کی نالی جا کیں۔ تو پھر

اگر یزوں نے بینا درا کیا ل ناکل اورائی ہے فوش کی فسٹری ٹھوٹی ہوا کا مزولے درہ بیں۔ اب دیکھوں فاکف تو

ہر کی کارے پر ہم ال وقت بیٹے فسٹری فسٹری ہوا کا مزولے درہ بیں۔ اب دیکھوں فاکف تو

کرائی نے بیکا م کوئی ٹو اب کا کام بچو کرنیس کیا ہوگا۔ بس وو یہاں بسا، اے اس زیمن ہی سے آئی کے

کرائی نے بیکا م کوئی ٹو اب کا کام بچو کرنیس کیا ہوگا۔ بس وو یہاں بسا، اے اس زیمن ہی سے آئی ہی۔ یہ سب

لوگوں سے مجرت ہوئی ہوگی اوروہ چاہتا ہوگا کہ یہاں کا بیابان ملا تھ بھی مربز وشاداب ہو سے آئی تھی۔ تیس سے دیکھوں یہاں ہی بازیک موف آموں کے می گئے باغات ہیں۔ یہ سب

دیکھوں یہاں ہے میر کورخاص سے کہ وکھی میں وار جو سے دکیا شور تھی گئیں۔ "

دیکھوں یہاں ہے میر کورخاص سے کہ تو کس مون کیا شورت کی گئیں۔"

دیکھوں یہاں ہے میر کورخاص سے کہ تو کسکون کو الویا میں مون کیا شورت کی گئیں۔"

"بول\_ادرا كرمجت كوايكس بينذندكري أو؟ تو بركيا بوكا؟"

" تو جزیجت ایکس پیند نیس بوگی، دورک جائے گی۔ ادر صرف دکی نیس رہے گی، دو پیچے کی طرف سز شروع کردے گی۔ پیزلیس بوکر رہ جائے گی۔ مجر دو مجت کرنے والے ایک دوسرے سے پور مونا شروع بوجا میں گے، ادر ..."

" تو جولوگ مجت كرتے بيں اور ان كى مجت اليكس پنيذ كى موتى ب، وه كيا بھى بورتى ؟" " برچيز كا انجام موت اور قاب كى كا بسليد، كى كا بعد بس فود يبال كے لوگول شى سے زياد د ترك بے بى فائف كے بارے بس كى باتيس بوگا كيكن اس نے جو باغات لكوات شے وہ اب

مجی موجود ہیں۔ یہ سامنے دور تک جو پیز نظر آ رہے ہیں ان میں ہے بہت سے ہمارے بعد مجی ہاتی رہیں۔ رہیں۔ یہ سامنے دو تک جو پیز نظر آ رہے ہیں ان میں ہے بہت سے ہمارے بعد مجی ایک دن قا ہو جاتا ہے۔ اور خیل ہیں۔ زمین کو جی ایک دن قا ہو جاتا ہے۔ اور خیل ہیں۔ دمین پر قابو نے دول آخری فو را اسان کی ٹیمیں ہوگی۔ بہت سے تقیر کیڑے کو شرے اور شیکی اور جا کی گے اور مو چاکریں ہے کہ اس قرم یہ ہیں۔ اس قرمی ہیں ہیں گئی ہودو ہی دول پر چلی تھی اور جس نے اپنے کا مول کے لیے ججے ب میں میں بیاتی تھیں۔ "

13

میں بوبائی کے احترام میں خاموثی تعالیکن ان کی باتیں بھے قائی ٹیر کر کی تیس ۔ فوروں سے
مٹنا، اُنسی رومانی سائز کر افیک ایکٹوئی کیے بورکتی ہے؟ آفیا ب بوائی بھی بس ایو ہی ہیں۔ بھا بھی
اتی خوبصورت ہیں اور بھائی نے لومیر ن کی ہے تیب بھی ان کے ایسے خیالات ہیں۔ اس ون بھا بھی
رات کو اسکیلے بھی جوروری تیس اس کی وجہ بھی شاید ایک می کوئی بات ہو۔ بہائیس بھائی ہیں ان
رومانگ آدئی کے ساتھ وہ نوش بھی جی یا گیس۔ برآ دی اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ شرکے کی چوٹے
سے گوٹھ بھی تدگی کو ارکر مطعن ٹیس پوسکا۔ اورا گروہ ہوئی جائے تو اس کی بیوی تو بالکل ٹیس ہوسکی۔
سے گوٹھ بھی تدگی گو ارکز مطعن ٹیس بوسکا۔ اورا گروہ ہوئی جائے تو اس کی بیوی تو بالکل ٹیس ہوسکی۔
سے گوٹھ بھی تا یا گئی شطعن ٹیس بوسکا تھا۔

جمائی سوچ ہوے جانے کہاں جانگے ہے۔ یم بس کا کا یمن ہول کی آوازے
ہیاں ام حرتا رہا۔ وہ ایک بیٹی چیوڈ کر کی اور دلیجی میں کھوسکتے ہے، بہت کا دلیجیاں اپنا سکتے ہے۔
لیکن میں ان بہت ساری چیز وں میں بیٹی گھوس میں کر پارہا تھا جن میں دلیجی لینے کی وہ بھے دائوت
دے رہے ہے۔ پھر مجمی ان کی با تیم سننا اچھا لگ دہا تھا۔ پھر بھائی کھڑے ہوکہ وار اپنی بیند کی پشت
جہاڑنے گئے۔ بھر مجمی الشد کھڑا ہوا اور پھم کھیتوں ہے کر درتے ہوے والمیں ان کے کھر کی طرف چلا
سے سمزک پر ایک بیل گاڑی جاری تھی جم کی کر دن میں بندگی کھنی کی ٹن ٹن شام کے دھند کے اور
خاصوتی بھی و در تک سنائی و سے دی تھی۔ بھی کر اپنی یا تا پاجہال شام کے اس وقت موکوں پر کان پر ی

آمیں دونیاں یا پنگ تو ڑنے کے ملا دوکوئی کا مثین کرنا ہوتا۔ ہم تھر پہنچتو وہاں لائٹ کئی ہوئی تھی۔
یعاملی نے لائین جائی ادر ہم نے اے ای شمن کرکو کھا کھا یا۔ بحری دکائی کردی تھی ادر ہمیں جیب ی
نظروں سے دیکھ دی تھی۔ شاید وہ فطرت کی پیوا کردہ اس ہوشیار نوخ کو اپنی جی طرح سمنے چلا تے دیکھ کر
جران ہو دی تھی۔ اس کے لیے زعری میں شاید کوئی پریشائی جیس تھی۔ وہ کھائی تھی اور اپنی آس آ کے
جران ہو دی تھی۔ انسان کو دیا میں بہت سے مسائل میں کرتا تھے۔ لیکن آمی مسائل نے تو اے انسانیت کے
جرف پر قائز کیا تھا۔ تو کیا مسائل کا ہونا ان کے نہ ہوئے دی گہر تھیں تھا ؟ بھی می نے مسالے ڈال کر
بہت ایجی گوئی بنائی تھی۔ لال آئے ہے تی ہوئی دوئی کے ساتھ اس گوئی کے توالے چہاتے ہوے
بہت ایجی گوئی بنائی تھی۔ لال آئے۔

14

ہم جانے کون ک باتی کرد ہے ہے کہ ہمائی نے میرے راز بی بھائی کوشریک کرتے بوے کہا:

"اب جادید کی شادی می کردین چاہے۔اس نے لڑی میں پہند کر لی ہے۔" میں نے تھسیانا ساہو کر جماجی کی طرف دیکھا ادر تھوڑا سااحتجاج کیا لیکن انھوں نے کہا کہان کے ادر جمائی کے درمیان کچو بھی لچشیرہ نیس۔

" توجئتم نے لڑک کو پسند کرلیا تواب آ کے کیا مسئلہ رہ کیا ہے؟ کرڈ الوشادی!" وہ پولے۔ "وہ بہت نخرے دانی ہے۔ پہلے اس نے انگری کرلیا تعام کین اب وہ پکڑ اٹی بھی ہی ٹیس آتی ۔" " پر دہ ہے کون؟ کچھ بنا مجلی توسطے۔"

" آپ نے مضال کو دیکھا ہے؟ وہ جوزعر کی فی وی کی اینکر ہے؟" "اچھا، ہال!" وہ کچھ یادکرتے ہوے ہوئے۔" اچھی ہے۔اسمارٹ ہے۔ وہ بین بھی ہے۔" " تو اس سے میر کی اچھی ہات چیت وکل ری تھی۔ لیکن جب سے وہ اینکر بنی ہے، اس کے افخرے ہی ہائی فائی ہو گئے ہیں۔" " کیوں؟ کیا کہتی ہے؟"

"-ct%

'' کوئی مسئلونیں۔ سنجال لیں ہے،'' جادیدا۔ دلجی ہے۔ دیکھتے ہوے بولا ''آ ڈٹ آف کنٹری ممی جا چکی ہوں،اوراس میں اضافہ ہی ہوگا۔ جاڈس گی مجی اکمیلی!'' اس بات پر جادید کچھ ہے چین ہوالیکن اس نے اپنے بونٹوں سے غیر افتیاری طور پر'' نو پرابلم''می نکتے ہوئے پایا۔مثعال اس کی آتھوں میں جما تکتے ہوئے یو لی: ''دفر در رہ ہے۔ جسم ہے''

"مولودات اوآرے إلک؟"

"آگی نوفورشیورا"

"تسميس مجدي كياچيزاچي لكن ب؟"

"م بهت خوبصورت لگ ری جو!"

"اوه كم آن - بيات تو بحصدوزول لوك كتبة بين \_ آئى ايم نير اب ودوس كريب "
" مرض في توبيات ان سب مهلكي تي " جاويد في البخاء والمرقد تع صدكود بات موكيا ...
" موكيا ـ

"اور؟اس كعلاده؟داث السر؟"

"اورد بين مو \_آئى تحنك وى كين كيث الانك ويرى ويل توكيدر"

"تمير عيدوكريزد يحقيدوك"

" الله و يكمنا ہول تم بہت خوبصورت لگ رعی ہوتی ہو۔ لوگوں سے لڑتی ہوئی۔ خواتین كے حقوق برز ياده مي جوگ ہوئی۔ خواتین كے حقوق برز ياده مي جوگ ہما آج ہوتي ماري ڈريسگل جمي ہوتی ہے !"

مشعال مشراد کااورا بنے سر کونی میں بلائے گل۔" تم ویسے عی ہو۔ آئی لائک ویں۔ بٹ زعد گل صرف پسند کرنے سے نیس کٹ مکتی۔ یو ہوٹو اعلار سٹینڈ مائی کو کشتر۔ میں جو پچوسوچتی ہوں اس میں شرک ہونا پڑے گا تھیں۔"

مشعال کے جم سے ایک والہائے میں کو خشوا ٹھر دی تھی۔ وہ اپنی گرون پر پڑے بالوں کو بار بار اپنی تھیل سے افعا کر درست کرتی تولگنا کہ وہ وخشبو کو اپنے چاروں اور چیئرک ری ہے۔ پھروہ اپنی دونوں ہمشیلوں کو اپنی گاو میں رکھ لیتی جس سے اس کی گود میں ان کی جگہری بین مئی تھی۔ وہاں سے ان ہمشیلیوں "بس اے تبدلی کا جنون کے معاہوا ہے۔ کہتی ہے اسے بہت ساکام کرنا ہے تاکہ پاکستان شیر پینے لائے۔"

"ویکھوجادید، ورکنگ ویس کو تحوز اروم چاہے ہوتا ہے۔ اگر تم اے پیند کرتے ہوتو تعیس اے بیدوم ویٹا پڑے گا۔ اے سپورٹ کرٹا پڑے گا۔ ایسائیس ہوسکا کہ تم اس سے مجت کا دموی کی کرداور چُرٹادی کے بعداے تھر بخوادو۔"

15

جاوید نے بھائمی کوشھال کا قمرویا تھا۔ بھائمی نے مشھال ہے بات کی آو وہ جلدی بھی تھی، لیکن ایک چوٹی والے دون مشھال ہے بات کی آو وہ جلدی بھی تھی، لیکن کے بیٹری چوٹی والے دون والی کے سے مشھال جاوید ہے گئے ہے اللہ مشتری کی ہوگئی۔ وہ دونوں کرا پھی کے ایک شاپائے مال کے کیئے ہے ایک شاپ بھی بال کے کہا ہے بھی اسٹ نے آئھوں پر کالا چشر دگا رکھا تھا تا کہ کوئی اسے بھیان نہ لے بھر بھی جاوید کو لئے ہے بہت ہوئی ہے۔ مشھال نے آئھوں پر کالا چشر دگا رکھا تھا تا کہ کوئی اسے بھیان نہ لے بھر بھی ہوئی اور سیاہ شلوار چادید کوئی ہے بہت کہ ویا تھا۔ وہ اپنے پر دگرام پر بہت خوش تھی اور جاوید ہیں کہ بھی اور سیاہ خوش تھی اور جادید ہیں کہا تو بھی ہوئی ہے۔ اس نے بھی تھی ہوئی ہوئی کی اس نے دکھوں کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان طاقت کا توازن معمل کے تن شریعہ چکا جی تاریخ کے مصل کے تن شریعہ چکا ہے۔ خوشھال نے بو جھاک اس نے اسے دالی کیوں بلایا ہے۔

" بم نے جوبات مو ٹی آمود بہت پہلے سے عمر آم ہے کہ چکا ہوں میرافیال باب است آگے برطان والے ۔"

" و یکھوجادید" اس نے اپناچشہ بالول پر چر حایا اور جادید کی آمکھوں جس آمکھیں ڈال کر یوٹی،" جس جسیس لانگ کرتی جول بکن مجھے جو یہ ایک ٹن زعم کی ہے، جس اے کھوٹا نہیں جاتی۔ اب جسیس ڈیسائڈ کرنا ہے کتم اے کہاں تک الاؤ کرسکوھے۔"

"مراديال بك يحساس مركولي بالمزهريس آتى" " وكعد من ليت أورزش محراتي دول الأخشيش جائا يذاب محصورال كي كن ون ربنا



مورت اوراس کے بچے تھے اور اس کے لیے آگے بڑھنے کی جگر نیس تھی۔ جادید نے اپنا ہاتھ اس کی
کو کھوں پر دکھا اور مجران کے درمیان میں ٹکا دیا۔ اے خوشکوار حیرت ہوئی کہ مشعال ذرا مجی نیس مل
دی تھی۔ اس نے ہاتھ سیدھا کیا اور اپنے کوٹ کی اوٹ میں اس کی پشت پر پھیرنے لگا۔ اس نے شلوار
کے بیٹچ انڈ دویتر پہنی ہوئی تھی اور اس کی چیٹے کی طائمت اس سے چمن کر اس کی چیٹے ہیں تھی۔
الیکٹرک بیڑی ختم ہوتے می مشعال تیزی سے پٹی سس کا چیرالال ہرخ تھا:

الیکٹرک بیڑی ختم ہوتے میں مشعال تیزی سے پٹی سس کا چیرالال ہرخ تھا:

"دوش دا فک آریوڈ دیکٹری ہیں و دور دا فکے؟"

"همن؟" جاديد بمونچکاره کميا۔اے مشعال سے اس کی آوقع نبير تھی مشعال کی آواز آئی او فجی ضرور تھی کہ آس پاس کے ایک دولوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔لیکن انسیں معلوم نبیں ہوا ہوگا کہ معالم کیا ہے۔

"و نیکھو! آ لَیٰ ایم گونگ الَی وے "اس نے سر کومضیولی سے بیچی کیا اور اپنے وائی ہاتھ کی اسے کی اسے کی ۔وہ انگی ہاتھ کی ۔وہ انگی ہے اسے انتہاء کرتے ہوئے ہوئے گئے۔وہ طلاف تو تع اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھ ری تھی کہ ارد گرد کچھ لوگ اسے میں دی ہے تھے اور پچھ اسے میں اسے کی کوشش کر دی ہے۔

"اینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹوسی ایوراکین!" بیآ خری الفاظ بولئے ہوے اس کی سرخ ہو پکی ہوئی آنکھوں میں سے ایک میں آضوا لما آیا اوروہ تیزی سے تدم الفائی ہوئی وہاں سے دور چلی ٹی ۔ جاوید شرم کے مارے وہیں کھڑارہ کمیااور مجرکنفیوژن میں ایک دکان اور مجرد دسری دکان میں کھس کمیا۔ پچو دیر بعد دو بھی وہاں سے دوان ہوگیا۔

16

جمابھی کا فون آنے پرمشعال کا ٹی خوش تھی۔جاوید کو وہ اپنے لیے کا ٹی بہتر نیال کرتی تھی لیکن اے صرف ایک خدشہ تما، اور وہ یہ کہ جاوید اس کے کریئر میں ھاضلت نہ کرے جے وہ اب بہت انجوائے کردی تھی۔اے بڑی بڑی پارٹیول میں مدکو کیا جاتا تما جہاں سیاست دان اور مکلی اشرافیہ کے بڑے اس سے بہت خوش سے ملتے تھے۔اسٹے آسے کو لیک ایک اتنی ایمیت ملئے پراس نے تو دھی آو انا کی ک شخے ، پالوں کو چھونے اور پھرایک دوسری میں اسٹی ہوکر پھر ہے گود میں جاگر نے نے ایک موسیق کی پر اکر دی تھی۔ گور میں جاگر نے نے ایک موسیق کی کے پر اکر دی تھی۔ گور میں جاگر نے نے ایک سوے شخا اور کی نہیا ہور کی تھی۔ اور کے بیٹج اس کی نہیا چوڑی پشت کے بالقابل ایک اہرام جیسا مثلث بنا رہے تھے۔ گھنوں کے بیٹج اس کی چھیں اور ایوں وہ کی نبایت متوازن چیننگ کی طرح گل دی آگی۔ اس کا بی چاہ کہ جب وہ جسلیاں اس گور ہے تھیں تو ان کی جگہ وہاں پر وہ اپنا مررکہ دے ایک بھی جائے کہ وہ باتھ بلا یا جس میں جائے کہ دوسرے ان کی نمیل کی طرف آگئی ہی جو اید نے اے اثرانے کے لیے وہ باتھ بلا یا جس میں اس نے کا نئا کو کو میں ایک بھر اور ان گھا اور مشعال کی کری کے نے وہ باتھ بلا یا جس میں کر گئی ہو سے کہیں نے یا وہ ور در آتھ ۔ جاؤ کے کہ اور اس کے تعتوں سے کرائی جو مشعال کے جسم سے آنے والی کو شویہ سے کہیں نے یا وہ ور در آتھ ۔ جاؤ کے کو کو کو بر بات کو نشل کی بھر کا درائے کے دو کو دی ہے۔ کا نئا اٹھ آتو مشعال کا منتی قصے سے مرح تھا اور وہ کا کو نئر کی طرف و کھر دی تھی۔ جاوید نے اس کی گور کو بہت تو کہا اور اس کی توشیو سے ایک بھر کا درائے دور کی گئی ۔ جاوید نے اس کی گور کو بہت تو کہا اور اس کی توشیو سے ایک بھر کا درائے دور کھر دی آتھ ۔ اس کی گور کو برات اٹھ کھر اور اور کے دور کو بہت تھی ہور ایور سائس بھر تا ہوا انگور کھر کا آئی اور کو دور اور کو دی ہور سائس بھر تا ہوا انگور کی اور اور اور اور کو دی ہور سائس بھر تا ہوا انگور کی گور کے دور کو کھر کی آتھ ۔

مشمال ویژکو بالانا جا بیتی محرجادید نے منع کردیا۔ مشمال اپنے ملک کا مستم ہے کا رہونے
اور کو کوں میں میں کسینس نہ ہونے کا حکوہ کرنے گئے۔ جادید کا تی کے سپ لیتا ہوا اس کی با تی مشمال ورج
جی میں بنکار ام مرتا رہا۔ اس کا تی چا در با تھا کہ دو وہ ہیں اے جو مناظر درخ کردے جس سے مشمال کو میں
جی گل جائے کہ دو متحق فا کو تھی جا میں کہ میں کہ میں کا در نشاید پروا۔ مشمال کا تی ہینے ہوئے ہیں
میں ایک بلکی ہی لکیر جملما رہی تھی جس کی مشمال کو تیم ہو ابحد امرا اس کھوں بود یا تھا۔ اے اس سے
اور دیکھنے تھی اور جادید اس کا وی مشمال کو چھوئے بغیر اس کا گزارائیس ہوگا۔ جب دو دونو اس المحمق ہود وہ اور اس کے تو وہ وہ اس کا جمع دیکھنا کی چینے کو چھو گیا۔ دونو ان ایک اور شاپ پر گئے تو جادید نے
مرید چینی رفت کی کوشش کی بھر اسے مولی ہوا کہ مشمال اس کا کس پاتے ہی الگ ہو جاتی ہو اس کے
مرید چینی رفت کی کوشش کی بھر اسے محمول ہوا کہ اس مشمال اس کا کس پاتے ہی الگ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو اس در اس مشمال کے بعد وہ مشمال کے بعد وہ مشمال کے بیاں مشمال کی ہیں بھا گہر میں سے گی اور دو
میں بی ترید نے گئے تو وہ بال درش تھا۔ جادید جانیا تھا کہ یہاں مشمال کی ہیں بھا گ جیس سے گی اور دو
میں بیان اپنی خواجش کی کر سے بھی دو مشمال کے باکل چیچے آگر کھڑا ہو کیا۔ مشمال کے آگی اور دو
میں بیان اپنی خواجش پوری کر سے کا دونہ میں ایک باکل چیچے آگر کھڑا ہو کیا۔ مشمال کے آگی اور دو



کی ایک نئی اچھوں کی تھی اور خود کو بہت پرام اچھوں کرتے گاتھی۔ پکھ می مینوں عمراس کے پاس ان بزوں کے دیے ہوے کارڈوں کا ایک بڑا ذکیرہ جمع ہوگیا تی جنسی وو بزی احتیاط ہے بہت ہے چوٹے چوٹے ڈوں عی سنبائی تی۔ پراس نے ان ڈیوں کوئٹنٹ پیٹوں کے صاب سے تنہم کیا اوران پرسیاست دان ،فوج، بیروکر می ،مول موسائی ،کملا ژی ،سخانی ،سفارت کاروفیر و کلودیا - ایک ڈے پرکوئی نام ٹیس ککھیا تھا۔ اس میں ووان لوگوں کے کارڈ رکمتی تھی جواسے بہت ولچیپ کیے تھے۔ اس عي اظبار ولجي كرتے والے مردول كى تعداد كائى زيادہ تحى اليكن ان من سے زيادہ تر مرداب مِنْ قَم كَ لَقَة تح جواب في كركائي كاك يرايك نيا جول لكان كاردون وتع الي مرووں کی نیت جان لینے کے یاوجور مشعال ان سے خوش ولی سے لمتی ۔ ان سے مصافحہ کرتی ، ان کے ساتد فوثو ياسلى بنواتى موجى محدادان كاكس يار فى ش آف كى داوت بحى تبول كركستى ميكن اس ف في كرد كها قدا كروه كي الصيم و كرماته الكياش لا قات نبيل كرب كي-است فبري التي راي قيس كداس كى يجوج ونيداي كرفواتين ايداكرتي بين ، محروه ول ش أنحس براجانتي اور في كرني كدوه ايك التح كرائے الى الى الى اورول كونيس كرے كى جيااس كى ويف كرتى إلى - ساور بات ے کدووس کھوٹ کرنے کے باوجوداس کی تربیف ایکر اورو بگر فواقین شراس مے تعلق می کمانیال مشيورتيس بنادي طوريريه ياكمتان كي كليركا حصرتها جبال برغاتون خودكونيك بإرساا ورمتعدد وامرى خواتين كوجيمتال محصي تحى يحس مطيسيات دان في مشعال عن دلجين ظاهر كأفي اورجوها يدكا مذرة حدوا صارت كا وث بنا قدارس كاموالم كبيري ك يجيره كما تماستعال ن التجرب كارى ش ال علاقات مجى كي تحي حي شي وه بهاني بهاني عاس جون كي كوشش كرتار با قداوراس في اے اے ماتحام کے ملے کی وہ ہے کی دے دی تھی جس کا مطلب صاف تھا۔ مشعال نے اس کی پیکش برخورجی کیالین اے مطوم تھا کس کاایا کوئی دورومیڈیاش جیانیس رے گاوراس اس کی دیکے علی محرف آئے گا۔اس عاکا کی کود کچے کراس سیاست دان نے اسے ایج ساتھ ناران م نان المان المان كرمشال في المرمشال في المان كالماسيات محراف من الدان ہو یکی تھی اور دوایتی ہوی کو جال مطاق قرار دیا تھا۔ مطال کی بہت تریف کرنے کے باد جوداس نے

مجى إس بات كا شاره يحك و و إلى كروه معمال عن شادى كا خوا بش مند ب مشعال في سويا محى

ق کہ اگر دو زیادہ دل جمل ہے اس کے بیچے لگا رہے تو اے ایک محفوظ مستقبل دے سکتا ہے، لیکن جہرے اس کے بعیض کے دوسرے اوگوں ہے لئے ہوے مشعال نے اس کی دلیجی کم ہوتی مئی ۔ دوسرے اوگوں ہے لئے ہوے مشعال نے احتیاط کی اور ہند جکبوں پر ان سے لئے ہے گر بر کیا ہے ہم ان بیل سے جوادگ اے محل کی ریشورنٹ یا کہنے میں لئے ان میں ہے کچھونے کی کوشش ضرور کرتے ۔ ان سے کھے لئ کر رفصت ہوتا کشروع میں ایک نا فوشگور کم آنی تھی مگر بعد میں وہ ان سے جان چھڑانے کا تاوان مجھے کر کرتی تھی مگر بعد میں وہ اے معمول کا حصہ مجھے کر کو تی اور ہے گئی۔

اس دوران جادید کا خیال مسلسل اس کے ساتھ ویا۔ دواے ایس ایم ایس کرتا جس کا جماب دہ فوری شدجی تا ہم دبی ضرور بھا بھی کا فون آیا تو دواہی چھٹی کے دن اس سے ملنے مرآ اد دو ہوگئی۔

17

اس روزمنج وہ آخی تو اس نے اپنی طبیعت معظم پائی۔اس کے مریمی گردن کے قریب سے
ایک ٹیس اٹھے رہی گئی۔ وہ وہ آئی روم گی تو اسے معظم ہوا کہ اس کے بہتا تھ دی پریڈ زنے اسے آغاز کے
لیے اس مرتبہ وہی دن خضب کیا ہے۔ یہ و کھی کر اس کے دل بیس ضصے کی ایک ببرالڈ آئی۔ اس کی بلیڈنگ
بے تا تعد وتھی اور مہینے کے بیس دن گزرنے کے بعد اس کا ہرون اس خدشے بیس گزرتا تھا کہ آج اس کی
بلیڈنگ ہوگی اور کتنی ہوگی۔ اس بلیڈنگ کی ناگوار ہوتم از کم اس کے اپنے تیز نشوں میں واضح طور پر
محسول ہوتی رہی تا تھے۔

دس ہے میج اس کی جادیہ ہے طاقات طے تھی اور وہ آخری وقت میں اے لمتوی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی کہ جادیہ میں کوئی تہدیلی آئی ہے یا ٹیس۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے طے گر ایسے کہ جادیہ کو چا چلے کہ وہ کسی تینی نیز کا تشخی ہے اور اس کے لیے اسے ایک اس محت کرنا پڑے گی۔ اس نے طے کیا کہ وہ بہت زیادہ لیوش کپڑے ٹیس پہنے گی اور جادیہ سے ایک اس میش کے بارے میں بات کرے گی۔ اس نے اپنے لیے ہاکا ناشتہ بنایا اور وارڈ دوب سے ایک برے دیگ کی تیس ناکی جووہ محرض زیب بین کیا کرتی تھی۔ اس نے ہاکا میک اپ کیا اور اس کا ادادہ تھا کہ پر ٹیوم می کم لگائے گی۔ محرض زیب بین کیا کرتی تھی۔ اس نے ہاکا میک اپ کیا اور اس کا ادادہ تھا کہ پر ٹیوم می کم لگائے گی۔ تحوز اساسامان افحاكره بالشفث موكيا\_

اب اے ایک مرتبہ مجر ذریند کا خیال آیا اور اس نے سوچا کر شاید اس نے صادق کے جن

ہونے کا خط اپنے ذبی سے نکال ویا ہواور وہ کوئی فا کم و مند گورت نابت ہو سکتی ہو۔ اس نے ابتدا

ذرینہ کو ایس ایم ایس کرنے سے کی گر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ دو تحین مرتبہ ایسانی ہوا۔ بحر اس نے

ایک دوز اے کال طائی تو معلوم ہوا کہ وہ نمر اب کسی کے استعمال میں نہیں۔ ایک روز وہ مج سویر سے

ایک کھر کی جانب چل دیا۔ زید کے گھر کے بابر بہت کی چیلیں پڑی ہوئی تھیں اورا عمر سے تر آن

پڑھنے کی آوازی آری تھی ۔ جاوید نیچ کیا یا اوراس نے سوچا کہ ووہ باس نے اپس چلاآ نے لیکن پھر اس

نے درواز ہے کیک طائی ویا۔ اسکارف سے سرڈھ مانے ایک لڑی نگل تو اس نے اسے ذرید بھا ہمی کو بلائے کو

کہا۔ میکود پر احد ذرید درواز سے پر کی تھی۔

اور وہ کی اوراس کے سینے پر جمی پڑی تھی۔

"زرينها بحى ... عن ...وه ... صادق بمالى سے ملئة يا تعالى"

اے دیکھتے تی ذرینہ کے چیرے پر محلی دراڈ در دی آئی لیکن مچروہ سکر انگی ادر کہا کہ اعداد محر پسٹ فر کڑ بورہ ہاہے۔ جادید کو خاصوتی کھڑ سے کچور پر ہوگئ تو وہ ہولی کہ ''صاد تی تو محر پر ٹیس ہیں''۔ اس کی انگی ہٹ سے اسے معلوم ہوگیا تھا کہ محر کے اعماد ٹیس بلا یا جائے گا بلکہ ذرینہ کے جواب میں جو سپاٹ لہجہ تھا اس کا مطلب یہ کہنا تھا کہ اسے کھڑ سے ہوسے کائی دیر ہوگئ ہے اب وہ واپس کیوں ٹیس جارہا۔ '' صادتی ہما تی کہاں ہیں''

" ہوں گے کی مزار پر،" ذرید نے طزے کہا۔" ویے آئ کل قر آئی اوراق اکھا کرنے والی تظیم کے ساتھ ہیں۔ دن بحر اوحراُ وحرے پرزے جع کر کے گھر ش لاتے ہیں اور پھر کہیں بلوچتان کے پہاڑوں میں جاکر کو آتے ہیں۔"

" يقرآن خوالى كسلط عى بورى ب؟" كحدد يربعد جاويد في جها-

"من مسنے من ایک باد کراتی موں۔اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔اللہ ہو کاورد کرتے ہیں ہم مسنے من ایک باد کراتی ہوں۔ اس کے بعد فرکر محماتے ہوئے کہا۔ جاوید پھر کچھ دیر خاموش میں۔ بہت سکون ملا ہے: اور یہ کر کھر اس کے خاموش میں میں اس کے باد اس کے اس کے اس کے باد کے اس کے اس کے باد کا سے اس کے باد کا سے اس کے باد کا سے باد کا سے کہ دو اب وہاں سے جا

18

تی ہاں معطال سے ایوس ہونے کے بعد جادید کا اندیال ایک بار مجرآیا تھا کھشن اقبال والد ما لک مکان ایک دن اچا تھا۔ کان بحرآ کے مکان پرآیا تھا اور مکان شر جا بجا تھا ور مکان شر جا بجا تھا۔ کہ کہ دو تو وال اللہ کا کہ وہ تو والی اللہ مکان ایک جارہ خول کی تصویر ہیں گئی و کچے کر اے جادید ہونا چاہتا ہے اس لیے وہ مکان چو دو سے جادید بھی اہتی تو جد زرید سے بہنا کر مشعال پر مرح نور کر تا چاہتا تھا کہ تکدور بیند نے ہنا کر مشعال پر خوا کے ہوئی تھاں کی جان تھور دری تھی ۔ اس سے بھی ہوئی تھا کہ وہ اور اور اس میں میں کہ جادید اس کی کا دُنسلنگ کرے اور لی لی کی فرنسلنگ کرے اور لی لی کی فون کا لڑ کے ذریعے تھا کہ دیس تھا اور دیکھی انگاری ہوئی تھی۔ جو اس میں جب ذریعا اس میں جمل رہا ہا تا ہے ہی جب نے دین اس نے معدد میں ذیب سے جادید میں انکاری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جی دین میں اس نے معدد میں ذیب ادکیث کے ترب ایک فلٹ کرائے رایا اور اپنا

"اچھا میں چتاہوں۔مادق بھائی کرسلام کیے گا۔"
"اچھا میں چتاہوں۔مادق بھائی کرسلام کیے گا۔"
الاجھا۔ ویلیم السلام" زرینہ نے پھر سے اعدو دیکھتے ہوے کہا۔ اس نے دوبارہ جاوید کی طرف دیکھاتو دوا بناچراموڑ چکا تھا۔وہ بے دل سے سرخصیاں اتر نے لگا۔
"بیجاوید ہے۔ سیمی رہتا تھا؟؟ ہاں ہاں وی۔مادق سے کئے آیا تھا۔"
زرینہ کی آواز ہراترتی ہوئی سیزمی کے ساتھ وجسی پڑتی جاری تھی اور پھروہ اعدکی آواز وں میں تھیلی ہوگئے۔

19

وہ کبانی جو جاوید کی جانب سے مضال کی پشت کی تعریف بی ایک اگریزی جلے سے شروی ہوگا تھی وہ ایک بھر بری جلے سے شروی ہوگا تھی وہ ایک بھر ایک تعریف بی ایک اگریزی جلے سے شروی ہوگا تھی وہ ایک تحق کی اور داس بات پر فورکر تا دہا ہے ہوئی گئی ہو داس بات پر فورکر تا دہا ہے ہوئی گئی کہ دواس بھا بھی کو بھی کہ دواس بھا بھی کو بھی ایک دواس بھا بھی کہ بھی کہ مضال نے ایک بھر سان بتا دیا کہ ان کا کہ بھا بھی کو بھی ایک دواس بات کرنے سے شخ کیا تھا لیک باد مشال کو بال کے بھا بھی کو بھی ایک بوقی ۔ وہ ایسا شرمندہ تھا کہ ایک دوسر سے لیک بھوٹی بھی ہوئی تھی۔ بھی بھی کہ بھی جمول کی دواسیا شرمندہ تھا کہ ایک دوسر سے شرمندگی اسان کی دوسر سے شرمندگی اسان کی دوسر سے خطا تھا۔ جب جادید کے بابوت ہوئی کی ۔ بھی بھی ٹیس آ دبی ہو تھی ۔ بھر گئی ۔ ایک ایک چیز جس انسان کی دوسر سے خطا تھا۔ جب جادید کی ہائی تھی نے اس کے اعظر وہ بیڑ گئی تھی میں ایک بھی دوسر کی دوسر سے نے اس کہ بھی دوسر کا انسان کی دوسر بھی کا دواس ہے ہے جب کی ایک ہوئی ہیں کہ بھی ایک ہوئی تھی ایک ہی ہیں تھی تھی دوسر کی دوسر کی ہیں انسان کی دوسر بھی انسان کی دوسر بھی کہ بی ایک ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی دوسر بھی اسان کی دوسر بھی کہیں انسان کی دوسر بھی دوسر بھی ہوئی تھی انسان کی تھی ہوئی تھی دوسر بھی کہیں انسان کی دوسر بھی دوسر بھی کہیں انسان کی دوسر بھی کہی انسان کی تھی ہوئی تھی دوسر بھی کہیں دوسر بھی کہیں دوسر بھی کہی دوسر بھی کہیں دوسر بھی دوسر بھی کہیں دوسر بھی کہی دوسر بھی کہیں دوسر بھی کہی دوسر بھی کہی ہوئی تھی دوسر بھی کہی دوسر بھی کہی دوسر بھی کہی دوسر بھی کہی ہوئی تھی دوسر بھی کہی دوسر بھی کہی ہوئی تھی دوسر بھی کہی دوسر بھی کہا کہی ہوئی تھی دوسر بھی کہی ہوئی کھی دوسر بھی کہی ہوئی تھی دوسر بھی کہی دوسر بھی کھی دو

جائے۔ووجلدی سے ذہن میں وہ تمام باتھی لانے لگا تا کہ ان میں سے فوری اور نہایت بی منروری تسم کی باتھی اس سے جلدی جلدی بو چھڑا لے۔

"شیں آپ کا موباک فرائی کرتار ہائی می ٹیس رہا تھا؟" "دوس کو اسٹ پرچس کیا ایک وال میں کی جس میری لینے کی تھی۔ دولا کے باگوں پر آئے اور میرا پر کرچین کر چلے گئے موبائل مجی ای جس تھا۔ پسیے بھی تھے،" زرینا ایے بولی جسے وہ اچا تک لئے والے دو پڑوی ہوں اور ان کے درمیان آس پڑوی جس دنے والے دوافر اور یا ایک دومرے کو معمولی ما جائے والے دوافر اور جس اتعلق می رہا ہو۔

جاوید نے بے دلی ہے اُنسوی کا طمبار کیا۔ "تو نیاسو پائل آولیا ہوگا آپ نے؟"اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پھر نکالتے ہوے کہا تا کہ بیتا تر پیدا ہوکہ دو بھی اب جلدی میں ہے۔

> "بال ایا ہے۔" " تو و فیرل سکا ہے؟" زرین کے چیرے پر بکلی کا سکراہٹ بھو گئی جے اس نے کوشش کر کے دبالیا۔ " نیم تو ٹو ل سکا ہے بلکن میں زیادہ یا ہ واٹ بھی کر سکول گی۔" " کی ہے."

" بس، میرا بی نیس چاہتا اب تیر، ایمی تھے جلدی ہے اور صادق مجی نیس میں " باہر کی چانب اے جو پُش محس ہوری تھی وہ اس تیلے ہے با قاعد ودھے شم تبدیل ہو گئ تی ا۔ " اچھا اچھا میں چاہوں تو آب اینا نیالمبردیں گی؟"

" بھے اپنائمر یادیس،" اس نے کہا اور اعدی طرف جمانا جہاں ایک لاک اے سیارہ قتم جونے کی اطلاع دے دی تھی۔" باس بیٹا، دوسراسیارہ افعالو،" درینے اے کہااور مجرسوالی نظروں کساتھ جادید کی طرف مزی جے بوجیدی ہوکہ تم اب تک میں کفرے ہو؟ جاد کے بیس؟" " یادا سمیاتو میں تحصیل میڈ کردوں گی،" شایدہ فمبردینے یا ندینے کا فیصلہ کرنے کے لیے چھو جائم بیا دری تھی۔



مشعال کیا بھی ہوگی کہ بھی مرف ایک سیکٹورکل اینمل ہوں؟ جادید سوچنا۔ وہ اب مشعال کا سامنا کرسکتا تھا نہ کرنا چاہتا تھا۔ جادید نے مشعال کے رویے کے بارے بھی دنیا کی ہر ہر بات سوچ کی محرور اس کی شرم، اس کی گنا کے بارے بھی مجھی ٹییں جان سکا۔

20

تمیں، ایسے تیں۔ مشعال سے ملاقات کے بعد کی کہائی کا کچھ حصرستانے کا یا را نہ جاویا کو ہے،
میں، ایسے تیں۔ مشعال سے ملاقات کے بعد کی کہائی کا کچھ حصرستانے کا یا را نہ جاویا کو ہے،
میں کا قون آیا تھا۔ جماجی نے اس سے مشعال کے بارے ٹس پو چھا۔ جادیا نے کہ
ویا کہ بات ٹیس بخا۔ جماجی نے پوچھا کہ تم نے مشعال کو ٹیگ تونیس کیا۔ انھوں نے ٹنگ کا لفظ یوں ادا
کیا کہ جاویہ بچھ کیا کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ جادید نے جماب دینے ٹس تا نے کی تو بھا بھی خود ہی پولیس:

ایس کے جادیہ تھی بچھ کیا کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ جادید نے جماب دینے ٹس تا نے کی تو بھا بھی خود ہی پولیس:

ایس کی بیات ہے، جادید تم ذوا ما ام فرٹیس کر کئے تھے؟"

" می ده... می قرق بچی ایمانیس کیا "جادید نے کہااور جما جی نے اس بھر بات کرنے کا کر کرف وں رکھ ما۔

اس کے بعد جاوید بیمل قدموں سے جاتا ہوا میرے پاس آیا اور بہت دیر تھے دیکھا رہا۔ اس کے بعد میرے مانے بھے بیٹے اپنے دل عی دل میں مجامجی سے ایل مکالمرکے نے گا۔

ا بن فن کامیا بول کے قصمتا یا کرے گی اور عمی خاموق ہوکر انھیں سنار بوں گا، پھر سنتے سنتے اس کے
کپڑے اتار نے لگوں گا اور وہ کرنے لگوں گا اور وہ او لے جائے گی، بولے جائے گی، بولے جائے
گی ... بہت شق ہا ہے بولئے کا میرے پاس اس کی بولتی بند کرنے کا ایک می راستہ ہے۔ عمل محی
خوش، وہ مجی خوش کی وجہت زیادہ خوش فیمیں رہے گی مجھے ہے۔ میں مجی جا کروں گا، مجھے بحی پتا
ہے۔ امجی مضعال کہاں ہوگی؟ امجی مضعال کی کے ساتھ ہوگی؟ مجھے پتا ہے کہ مضعال کو حاصل کرنے
کے لیے جھے اپنا ہی جذبہ مارتا پڑے گا۔ پتا نہیں وہ مورتی اپنا یہ جذبہ کیے مارتی ہیں جن کے میاں
کی لیے جھے اپنا ہی جذبہ مارتا پڑے گا۔ پتا نہیں وہ مورتی اپنا یہ جذبہ کے موتی ہوتا ہوگا ہی لیے
بہت کامیاب ہوتے ہیں اور یہاں ہے وہاں تھوستے دہتے ہیں۔ ای کوئی مجبی گھوس ہوتا ہوگا ہی لیے
دویا یا ہے۔ انگری ہوگئیں۔ آپ بتا کی تاں بھا بھی۔ آپ کے میاں آب یا یا پر چھیش کردہے ہیں۔ تان

دیرش کرے بی آ داز کو نیجے گی: ''میود شن میرو - دل میرالے اور دل دینے آئی۔ لے لو تی لے لو۔'' جادید کے دگی چیرے پراکیے معموم می سمراہت آئی۔

21

ا بن ذعگ کے آخر کا دن بظیر بحثولیات باخ میں جلنے سے خطاب کرنے کے بعد اس بھے ہے۔
یہا تری آواس کے چیرے پر سمرا ہائے، لیکن دل میں وہ ایک تنی می صوس کر ری تھی۔ اس بھے
اتر نے سے پہلے اسے خیال آیا کہ اسے ان افراد کا خصوصی شکر ساوا کر دیتا چاہیے جو اس کی تقریر کے
دوران اٹھ کر جانا شروع نہیں ہوگئے اور اب بک جلسے گاہ کے اندر سوجود ہیں۔ اس نے ان کی طرف
د کیرکر اہناد یال باز د جواش کیم ایا اور ان بھے انجی ترقی ہے۔
د کیرکر اہناد یال باز د جواش کیم ایا اور ان بھے انجی ترقی ہے۔

مری دو قد در یکسی آولیات باغ کے بائی ہاتھ ایک دروازہ ہے۔ وہاں اس کی مجیر و کھڑی تھی۔ ۔ بنظیراس میں بیٹی اور سوارہ ہو کرچل دی۔ امجی مجیر و نے نصف میں بی کا فاصلہ طے کیا تھا کہ جیسینو کے نفر سے نظیراس میں بیٹی اور سوارہ ہو کرچل دی۔ ایک مجیر و کے ادامت دوکہ لیا۔ ایسے جیالوں کا ایک عند معدود ہوتا تھا کہ وہ بنظیر کیا یک جیک و کی راست دوکہ لیا۔ ایسے جیالوں کا ایک بیٹی مقصد ہوتا تھا کہ وہ بنظیر کیا یک جیک و اور خوش سے نہال ہوجاتے بنظیر اپنی الا فانیت میں سے ایک لیحان عام لوگوں کے لیے وقف کرتی تو وہ خوش سے نہال ہوجاتے اور اس کا اور اپنا مقصد پودا ہونے کے بعداس کے لیے داست چیوڑ و ہے ۔ کچھ دوز پہلے محمور کے قریب امجی جیالوں کے بھائی بندوں نے جب ستا کہ بنظیر ہر پائی وے کرواتے بخواب جاری ہا اور اس کا کیوں کے دور کی ہوگی ہوں کے ایک کوئی پردگران بائی میں اور خوابی کرے تھے۔ بنظیر اب ان کے جسول پر سے گائی گی اور میں کرکئی تھی۔ وہ اپنی مجیر و سے بابر نگلی تھی اور میں گائوں کی گرا در کر بی آگے جا کئی اور خوابی کرکئی تھی۔ وہ اپنی مجیر و سے بابر نگلی تھی اور میں گائوں کی گوئی کر دار کر بی آگے جا کھی اور خاہر ہے الیا تیسی کرکئی تھی۔ وہ اپنی مجیر و سے بابر نگلی تھی اور میں کہائی میں کرکئی تھی۔ وہ بابر نگلی تھی اور کیا تھا۔

لیات باغ کے باہر بے بمٹو کے نعرے لگانے دالے فوجوانوں کی مجت کی دسید دینے کے لیے بنظیر نے اپنی محیر دسے سر باہر لکال کران کی طرف ہاتھ بلانے کا فیصلہ کیا۔ اعدر مخد وم این قبیم، بابید خان اور مندر عهان بیٹے تھے۔ دن بھر کی معروفیات کے بعداب دوسب کی تیام کا ویر مجانے بی مبلدی

انجى امحے دن كوئى ايكر كبدر باقعا كەكراچى مى بھوك كاستامل ہو كيا ہے۔ايدى، چھىيا،ساان، بتا نیں س س فر شریص مف الکر کھول رکھ ہیں۔ اوگ آتے ہیں اور مزت سے کھاتے ہیں۔ سیا ٹی والتومرف بكرك كاكوشت كملات بين ارت آب جائب جوم شي كرليس، كمان والداويجي بتا ب كريميك بـاورموك مرف دونى كنيس بوتى - يا تامار الليمرجوآب في در كمار بين ير مجى تو جوك بر حاربا ، كرول كى جوك، جوتول كى جوك، الشيش كى جوك اور مورت كى جوك. پانسیں بورب والوں کی مجوک تم بولی یانیں محرمرانیال سے کہ وہاں مجوک کو باعزت طریقے سے ختر كر في كانتقام كراي كيا بي كي الرك كي بوك ما أل بي وهد ماس كي إس جاكراس ے دوئی کی خواہش ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کہیں تھوڑی دیر ہشتے ہیں اور پھر اف دے لل لائک تو ووائر کی یالاے کے ایار شنٹ میں مطبے جاتے ہیں مجم مجمی میدون نائٹ اسٹینڈ ہوتا ہے اور مجمی گاڑی آھے كي چلتى رئتى بدايا كوانظام جاب يبال بر- ش ادر مثعال ايك دومرك كرماتح كودان، کے محفظ تو رو عیس تا کے وہ پر کو سے کہ عم مرف جنی ور ندہ نیس بول۔ عمل رد مانس کا آدی ہول۔ مجے وہ اچھ کتی ہے۔ ولیری سے بات کرتی ہے۔ پہائیں ... شاید ش اے اوور یاور کرنا حابتا ہوں۔ لیکن بے بتاتو اس کے بعدی محلے گا ٹال کرمیری اس سے بحث کتی گہری سے۔ ایک و بحث ایک شدید ضرورت بيد جيد بهت شفيد بوكول كلي بوكى بوكريدب كيد بوكا بحاجى ؟ اوراب؟ اب يكيه بوكا مراجى؟ آب كيا مجست بيرماري بالتي تبين كاستشق ؟ اور كونين أو ش اب ول كالوجه عن بأكا كرايات آبے مے لگ کردوی لیتا ۔آپ جی تودوری تھی نال ال دات، جب ش آپ کے کرے ش آیا قا۔ آپ کوسی کسی کی یادستاتی ہے تال؟ اپنے ای ایو کی میں ہم دونوں می ایک دومرے کا دکھ مح کے بیں۔ ہیں ای

میں ہے گئے اس کی آنگھوں میں جما تھتے ہوے الفاق میں اپٹے سرکوجنٹ دی۔ بیاشارہ پاتے ی جادید نے جمابھی کو گلے لگا یادر آھی ان کے اخرے الفار کرتریب ہی کھڑا کردیا۔ پھراس کے ہاتھ ان کی کمریر چسلنے گلے۔ وہ ہاتھ نیچ جانے گلے ادر الحول نے بھرامی کی پشت کو چولیا۔کولموں کی دہازے اس کی انگلیوں کوسکون ویے گلی۔جادید کی ایک آگئی آنسوے بھرگئی۔

ایکا کید و میرے پاس سے افتد محزا ہوا۔ اپنے کمپیوٹر کے پاس کیا اور انٹرنیٹ آن کردیا۔ پکھ



"مین تے ایب پاگل گنا!" پہلے نے دہرے کو بتایا۔ صادق مجالی بازوے اشارے می کرتے رہ میجے لیکن دو تین آدمیوں نے اٹھیں زبرد تی کوئر کر نٹ پاتھ پر بشمادیا۔ استے میں مزار کے اصابلے ہے ایک فقیر آکا اور صورت حال معلوم کرنے کے بعد بولا:

''اسال کی سردائی بیائی اے سرے تے نئیں چڑھ گئ؟'' اس پر با آل لوگول نے ایک ہاکاسا تبتیہ لگا یا۔اگلی آ داز ایک ذرد دارد حما کے کی تھی جس ش ان کا قبتیہ دب کررہ کیا اور دو صادق بھائی کو ویں چھوڑ کر اور اُدر بھاگ نظے۔

23

علی نے وہ منظراپنے وفتر کی ایڈیننگ مٹین پر بار بار دیکھا ہے۔ اتوار کے دن جب وفتر علی کام بہت کم ہوتا تھا، عمل اس پوری وڈیوکوایڈیننگ مٹین پر دکھتا اور ٹائم لائن پراے بڑا کر کے ایک ایک فریم فورے دیکھتا۔

ده دؤیوکی نے موبائل سے بنائی تھی ادر بے نظیر کے مرنے کے بعد سوش میڈیا پر دائرل ہوگئ تھی۔ ہمارے بچین نے بھی اسے بوٹیو ب سے اضایا تھا۔ دؤیو بھی بے نظیرگاڑی کے من روف سے اپناسر باہر زکالتی ہے اور لوگوں کے نور وں کا جواب و سے دی ہے۔ گاڑی کے آگے بیٹیز پارٹی کے جیالے ہیں جو والباندرتھ کرد ہے ہیں۔ دو تین لوگ موبائل سے قلمیں بنارے ہیں۔ گاڑی کے او پر بھی کارکن سوار ہیں اور انھوں نے گاڑی کو ارد گرد ہے بھی گھرے بھی ملے کہ کھا ہے۔ بے نظیرانے دونوں ہاتھ او پر لے جاکر ایسے دو بے کو سمیٹ کر مر پر اور آگے لاتی ہے۔ پاکستان بھی دوائی بارے بھی بہت حساس رہتی ہے کہ اس کا دو پیدائل کے مرتب دھلکنے نہ پائے آئی اسے اسے بھر پر دو پھا تری مرتب سیر حالے ہے۔

گاڑی آ کے بڑھتی ہے تو یا کی ہاتھ پر ایک مخفی اپنایا ذواو پر کرتا ہے۔ اس ہاتھ میں پہتول ہے اور وہ سدھ افائر ہے نظری کی جانب کرتا ہے۔ پہلے فائر سے ادوگرد موجود لوگ جران رو جاتے ہیں جبکہ گاڑی پر بیٹے افراد بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا فائر بے نظیر کی کھو پڑی کے برابر سے ذن کر کائل جاتا ہے۔ میں اس شاٹ کو اتنا کیکی مائز کرتا ہوں کہ اس کے پکسل چیٹے تیں۔ ایک

یم سے اور افعوں نے بے نظیر کورو کئے کی کوشش نہیں گی۔ یکی وہ موقع تھا جب اس کے قامکوں نے صورتِ حال کواپنے متقصد کے لیے اپنے قابر ش کر لیا۔ کارکن اس کی چیمر و کے چیمے لئے ہوے سے اور کچھ لینڈ کروڈر کی چیست پرسوار تتھے۔گاڑی کے آھے چیمچے واکمی بالحمی فورے دگائے والوں کا ججوم تھا۔ اس ججوم ٹیں بالا مجی شاش تھا۔

'' هیں نے ... میں نے خودا سے ابنی آنکھوں سے دیکھا ہے...'' '' کا باتی ، اوھرس ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے ای دیکے رہے ہیں نا؟'' ایک اور شخص '' باباتی ، اوھرس ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے ای دیکے رہے ہیں نا؟'' ایک اور شخص پنڈی سے خصوص کیجے میں بولا۔ '' و و ... وہ کچوکر نے والا ہے ... مجمع مجھوڑ دو۔'' '' اور دایا تی اسال کی کرن تے دیو کی اور '' دوسر آفض بولا۔ موجوداکی۔ بٹن پر تھا۔ اے سکنل ما تھا کہ پہلا فائر ہوتے ہی دویہ بٹن دبادے گا۔ گاڑی آہت آہت ہی دری کی دو گاڑی آبت آہت ہی دری کی دو گاڑی کے ساتھ تیز تیز چلے لگا۔ پہلے فائری آواز سنتے ہی اس کاول دھک ہے دو سرے فائری اواز سنتے ہی اس کا دل دھک ہے دو سرے فائری آواز سنتے ہی اس کا جو دو یہ کی ہجا بیٹا کہ اس کی آواز سنتے ہی اس کے اس کے عورت کی تی بند ہوئی تھی اور اسے ایسا آواز کے ساتھ دی اسے یاد آگیا کہ اسے کیا کہ نا ہے۔ جھ می کی عورت کی تی بند ہوئی تھی اور اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کی مال نظر مراکب فی گی طرح اسٹے درواز سے بابرنگل ہے اور اس نے اسے آئی گا وار اسٹ کی سے پکا را ہے جو با ہے ہوئی دو اسٹ کی گا ہوئی تھی گر می ہوئی تھی کر ہے ہو ہے اسٹے میں گڑ واہش کی محمول کی ۔ اسے کو ڈیڑھ گئی اور اس نے ایک عرب کی اس نے جو دکو فضا میں بلند ہوتے ہو ہے پایا ۔ اسے کی تھی کے دروکا کو کی احساس خور ورشی میں ہوئی تھیں گئی اور بالے کی تھو ہوڑی تھیں ۔ ان میں ایک تب ہم کی تھی جس کا درخ اس کی کھو ہوڑی کی طرف اپنا سفر شروع کی ایساس خور ورشی کی جانے کی کھو ہوڑی کی طرف اپنا سفر شروع کی دیا ہوئی کے کہا گی جو بڑی کی طرف اپنا سفر شروع کیا ۔ اسے کی کھو ہوڑی کی کھو ہوئی آ تھوں نے دیکھا کہ دو جھی دیوں کی جانب مراجعت کر دی ہیں۔ الے کہ کھو ہوڑی دیش کھا ہوئی آ تھوں نے دیکھا کہ دو جھی دیش کی جانب مراجعت کر دی ہیں۔ کو یوڑی دیش کی جانب مراجعت کر دی ہیں۔

بالا بے نظیر کی گاڑی کے باکل قریب بھٹی چکا تھا۔ اس کے داعمی ہاتھ کا آگو فعادا کمی ہاتھ میں

اوراس کی کھی ہوئی آئھوں میں فبارآلودا عظیر اتاریک سے تاریک تر ہوتا چلا گیا۔ ریسکیو والوں نے اس کی کھو پڑی کو اٹھا یا تو اس کی پوری طرح کھلی ہوئی آٹھوں میں راکھ مجری ہوئی تھی۔

احساس ایک ٹھڈے کا ہوا جو بھا مجتے ہوئے کی فخص کا تھا۔ کیا ہے بیسب؟اس کے ذہن میں ایک سوال

ترتیب پاسکا تھالیکن اس موال کوکو کی لفظ نیس ل سکا تھا۔ اس کی کھل ہوئی آ تھموں میں خوف اور سوال کا یہ تاثر باتی روعمیا۔ وہما کے ہے اٹرنے والی کر دیجے تیش نے سیاو کرڈالا تھا، ماس کی آتھموں میں جے تھی فریم میں اس کے پستول سے شعلہ نکتا ہواد کھائی دیتا ہے، بیافائز کا لحدہ۔ بیر ثاث بے نظیر کوئیس لگتا۔ میں بیرواضح طور پرد کھیسکتا ہوں۔

ووسراشائے بھی بے نظیر سے سرکے اوپر سے یابرابر نظل جاتا ہے۔ تیسری آ دازا یک زوردار دھا کے گی ہے جس کے ساتھ ہی سنظری قلم بندی کرنے والے کسرے اور مو ہاکل فون الز کھڑا جاتے ہیں اور ان کی اسکریئیں وصند لا جاتی ہیں۔ بعد ہی تھیتش کا روں نے بتایا تھا کہ دھا کے کے وقت ال فحض نے ایک تیسر افائز بھی کیا تھا، لیکن زیادہ امکان بجی ہے کہ ووشاٹ بھی نے نظیر کوئیس لگا۔

وحتد چھٹی تو بے نظیری گاڑی پر پیل کے سیکڑوں نشانات تنے اور بے نظیر کا لینڈ کروزر کی جیت سے نظام اسراب وہاں موجوز نیس تھا۔ وہ وجڑام سے پیچر و کے اعد جا کری تھی۔ گوگل بچرز پر اس کی گاڑی کے بہت سے شائس میں۔ اس کے ٹائر پچر مو بچلے تنے اور پیچر و کے اعد گرگ بے نظیر کے سرے سے تاثنا تون مبدر ہا تھا اور ایک سفید ساما و بھی نظل رہا تھا۔

ورائیور نے قورا کا ڈی اسٹارٹ کی کین پیچر شدہ ٹائروں پر اس کی اسپیڈ بہت کم تئی۔ گاڑی ٹائروں کے دم پر چلتی رہی۔ اس گاڑی کے آگر حمان ملک کی گاڑی تی جونو را زو چگر ہوگئے۔ ایک چیش پر اس نے اسپے چیر مس کہا کہ بے نظیر کو کئی نقسان نیس بہنچا بھر کچھ و دیر بعد ہمارے رپورٹر بتارہے حقے کہ ایک گاڑی اسپتال ال آئی تئی ہے جس میں بے نظیر کو بھی زئی حالت میں لا یا کمیا ہے۔ وہ گاڑی شیر کا رحمان کی تھی۔ وہ اس کے بعد اپنی گاڑی بھی کرنگل جانے کے بجاے وہ بے نظیر کی گاڑی گاڑی کے قریب عی رسی تھی۔ جب اس نے ویکھا کہ بے نظیر کی لینڈ کروز رتیز نیس جل رسی تو اس نے لینڈ کروز روکوائی اور اس میں موجود لوگوں کہ چیکش کی کہ وہ زئی بے نظیر کو اپنی گاڑی میں ڈال کر لے جائے گی۔ ہے ہوٹی اور ہے سدھ پڑی بے نظیر کو اس کی گاڑی میں لٹا یا گیا اور گاڑی تیز کی ہے راد لپنڈ کی جزل اسپتال کو

روی ہے۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسد کھا تو تیران رو گئے۔انھوں نے اس کا سید چاک کر کے اس کے دل کی دھز کن بحال کرنے کی کوشش کی ایکن کا میاب نہ ہوے۔ بنظیر دھا کے کے جب دھزام سے اپنی لینڈ کروزر کے اندرجا کرئ تھی مثایدای کمچاس کی زندگی کی کہائی مجی فتم ہوگئ تھی۔



25

راوى: اقبال محمدخال كى مبح

رات کے جار بجے ان کی آ کھ کمل تو انھوں نے اپنی بندوق اشانگی، میران سے جیپ نکالی اور رسول بیرائ کارخ کیا۔ ووبیرائ سے مچھ فاصلے پراس ویران قطع کود مجھتے رہے جس میں پچھلے سال اضی دنوں میں ان کی ملاقات عالمگیرے ہوئی تھی۔ پھر انھوں نے ایکی جیب بیراج اور ویران قطعے كدرميان مرك كركار كردى اورخوداس سي نيح اترا كردوران قطع من جلت يل م اور کھ دور ما کرزمین بر مینے گے۔ دات کی تاریکی میں انھیں جمینگروں کے زانے کی آواز سٹائی وردي تي ايك شكاري موت كسب تاركي راخي د فين لك تفالكن آج أخيس ال تاركي اوراس کی خاصوثی میں ہے جینٹروں کے ٹرانے کی آواز بہت طلسی محسوں بور ہی تھی۔انھوں نے اپنارک کے زیمن پرد کھااوراس پر سرر کو کرلیٹ سکتے جینگروں کی آواز انجیں لوری کا دیے تگی۔ نم زیمن ک فسنرك ان كى يشت من اتر نے تكى ايساى انھى سلامى تو كمى محسوس بواتھا كبال؟ دوسو يخ تكے -پر اُسی دوروراز کی ایک یادآئی مرادآباد می ایک بزاما پریڈ گراؤنڈ بوتا تعام پلس پریڈ گراؤنڈ۔ابا أنحي مج ي مج اين ساتد دور لكوائي إلى التي الناد والدالي المرسائر عي أيس كرت تے۔ ایافٹ رہنا پیند کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ بیلٹ ذرای بھی ڈھیلی ہوتو آگریزی بھی ڈھیل ہو جاتی ہے۔ نتھے اقبال بحد خاں مجد و برتوابا کے ساتھ ساتھ دوڑتے ، پھرتھک کرز بین پرلیٹ جاتے۔ تم زمن كا فعد اصد اس كى بشت ميرايت كرتاجاتا يدز من مى ميرى ابنى بادروه زمن مى ميري اپن تي أس زين كي من علي تعلية موي مجي توايسا عي اپناين محول موتا تها، پگروه زين يراكي سے بوئنی؟ ریٹا زمن کے بعد می ضرور وہاں جاؤل گا۔ وہال کی مٹی کو چومول گا۔ وہال پھرے کملیل گا۔ یا تیس وہاں دو پریڈ گراؤنڈ اب موجودہ وگا کرنیں لیکن ریٹائرمٹ کے بعد بچھے کرا تی مع؟ حالانك مجصد ان ميداني عاتول كي كلي فضالهند = المجي اوركيا چز بوكي؟ برنياتعلق محط تعلق كو تووتے پر کیوں اصرار کرتا ہے؟ مرادآباد، منڈی بہاء الدین، سلطان، امثل، عالکیر... میرے سارے بچے بیرب ایک ساتھ کیول فیس ہو یکتے ؟ کسی تے قوڑا کسی سے زیادہ کیا ہوگا گران سب سے

پیار کیا ہے بھی نے لیکن ساطانہ ... ساطانہ بھی بہائیس کیا الگ تھا۔ امتل میرے موڈ کو بھی تھی مگروہ مجھی میرے ول کی مون تر کے ساتھ ساتھ رواں نہ ہو تک سلطانہ بھی ایڈ وٹچر پندگر نے والوں چسک ولیری تھی۔ ہاں تی واز مائی جیسٹ فرینڈ ایٹ بیٹر شی واز واجیٹ ۔ پہائیس اتن کی بات پروہ کیوں آتی زیادہ نارانس ہوگئی؟ بات مچھ آتی ہوئی توثیر تھی ۔ میرے اشنے سارے رومائنگ ایڈ وٹچرز کے مقالج بھی ذرای بی توقیقی و واب !

اقبال محرخال کوده دن یاد آگئے جب دہ ساطانہ کے ساتھ تھے۔ جب بھی دہ دونوں اسکیے ہوتے اٹھیں جو پہلی چیز سوچھتی کی دوکو کی اسکی شرارت ہوتی تھی جوان دونوں کے جسموں کوایک دوسرے سے ملادے ۔ سلطانہ ساتھ تھی تو زعرگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات کا کوئی مطلب ہوگئے متی تھا۔ اس کے بعد ماس کے بغیر اظاہر بڑے بڑے اہم کا موں تھی ہے بھی معنی تعلیل ہو گئے تھے۔

ان عبود ال المحدول ال

انھوں نے فلم دیچر کئی تھی اس لیے بھی بھمار سرکومو وگر ویچد ایا گرتے تھے جہیل میں کودنے کا منظر آیا تھا تو وہ اپنا کا م چھوڈ کردی کی آد کی طرف بڑھے اور پاڑکا بٹن دیا دیا تھا۔ بلائند ڈیزجیل کی طرف جاری تھی اور اس کی پیشڈ ٹی وی اسکرین پر آری تھی۔ انھوں نے سلطانہ کوشٹری پوزیشن میں بھال کیا اور اسے لظم کی راکئیں سنانا شروع کردی تھیں۔ اور سلطانہ نے تبقید لگاتے ہوئے کہا تھا:

'' یقم اے سنا میں جاکر۔ بلا ٹی بلائیکر...''اورانھوں نے اس کامنے چوم لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ انھوں نے اپنی یا دواشت پر مزید زور یا۔ ''سلطانہ! میں تسمیں ایسے ہما گئے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں''انھوں نے ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔

"الی ویران جگه کیس ملے گی پاکستان می؟" سلطانہ نے اپنی بھری بھری آتھوں ہے انھیں دیکھتے ہوے کہا تھا۔ان کے خیال میں آئے ہوے نئے ایڈ وچر کے لیےسلطانہ کی فوری آمادگی نے ان کا اشتعال بڑھاد یا تھاادروہ تیزی ہے وکلم بیل کرنے تکھے تئے۔

ہاں سلطانہ اید دیکھوں ویکھویالی ای جگہ ہے۔ اپنی یادوں سے باہرآ کر افھوں نے اپنی آوجہ اپنے سامنے موجود منظر کی طرف میڈول کر دی۔" میہال تم اپنی شرٹ اور جیئز اتار داور بھاگتی ہوئی ، اس جیل میں جھانگ لگا دو۔ مس تھارے بچھے جیھے آئل گا۔"

السلطانة!"ان كرمنے بي اواد نكلي جواس خاموثي ش بهت او فجي محسوس بوئي - انصول نے جسيل كي طرف و كي انصول نے جسيل كي طرف و كي اور انھيں ايرا كا جيسے سلطاندا ہي شرث اور جيئز اتار رسى بو \_ مجر انصول نے ديكھا كي طرف و يكھا ور مجيل كي طرف بحاكتى جارى ہے -

''رکوسلطانہ! میں بھی آتا ہوں...'' افھوں نے اپنے دل سے آواز ابھرتی ہوئی محسوں کی۔ افھوں نے اپنے لانگ شوز اتارے، شرث اتاری، نیان اتاری اور پھر پینٹ بھی اتاردی۔اب ان کے جمائیر صرف انڈردیئریاتی روم کیا تھا۔وہ انڈردیئر میں میں مجامحے ہوئے جمیل کے قریب بہنچ ۔ کتارے پر بڑنج کر افھوں نے اپنا انڈردیئر اتارا اور جمیل کے شنڈے شنڈے پانی میں ارتے بطے گئے۔ خال سوچے ہیں اور وونک وحزنگ رسول جیل کی طرف دوڑتی جلی جاتی ہے۔ پائی ش اس کے کودنے سے ذور دار جیسا کا ہوتا ہے جس سے اتبال مجمد خال کی آگھ کمل حاتی ہے۔

ا قبال مجرخال بڑ بڑا کراشتے ہیں اور اپن محزی و کیستے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انھیں بس دو تمن منٹ کی جیکی آئی ہوگی۔ اتنے سے عرصے میں انھوں نے کیسا مجیب وفریب خواب دیکھا ۔.. دوسوچتے ہیں۔ چرو و کھڑے ہوکراپنے سامنے جسل کو دیکھنے گئتے ہیں جمیل ساکت ہے اور اس کے او پر آسان مجی خاسوش۔ ورسوچے گلتے ہیں کہ انھوں نے عالکہ کو مغرفی لیاس میں کیوں دیکھا؟

انھیں یاد آتا ہے۔ ہلی وُڈ کی کی اگریزی قام میں گاؤں کی ایک لڑک ہے جے بہت کھی ڈل دکھایا گیا

انھیں یاد آجاتا ہے۔ ہلی وُڈ کی کی اگریزی قام میں گاؤں کی ایک لڑک ہے جے بہت کھی ڈل دکھایا گیا

ہے۔ دوووست ایک ساتھ اس لڑکی کی مجت میں جتا ہوجاتے ہیں۔ وہ دونوں سے بیاد کرتی ہے لیکن
ان میں سے کسی سے بھی شادی کرنے پرآباد وہیں ہوئی۔ اقبال مجد خال اپنے ذبین میں اس لڑکی کا نام

لانے کی جو جد کرنے گئے ہیں۔ جسل کی طرف ہوائی ہوئی تک دھوز تک مورت کی ہیئے سے اس کا چرو

یادکرنے کی کوشش کرنے گئے ہیں۔ ہاں تو لی متو لی نام تھا اس کا ۔ اور قلم کا نام کھا کرتے تھے۔

سلطانہ کے ساتھ می تو ل کر دیکھی تھی ہے تھی۔ جب وہ وی ک آر پرل کو قامین و کیک کرتے تھے۔

انگریز می فرقی ، ہالی وُڈ ، ہالی وُڈ ، سب ہال آو تو لی دونوں دوستوں سے شادی سے انکار کرد جی ہے گر

ہو خاص جین تھی ۔ ہالی وُڈ ، ہالی وُڈ ، سب ہالی آو تو لی دونوں دوستوں سے شادی سے انکار کرد جی ہے گر

O blithe New-comer! I have heard,

I hear thee and rejoice.

O Cuckoo! shall I call thee Bird,

Or but a wandering Voice?

یقم انھوں نے اپنے اسکول کے زمانے میں یادی تھی۔ یقم دیمتے ہو انھوں نے بدائنیں سلطانہ کوسائی تھیں۔ بہائنیں انھوں نے سلطانہ کوسائی تھیں۔ بہائنیں آولوں نے اپنی اور کا تھیں دائنیں تھیں۔ انھوں نے اپنی یا دواشت کی تھی کی بال بال ...سلطانہ کی منا چادری تھی کی کیکسائن کا رخ ٹی دی کی جانب تھا۔



حميل كے شندے شندے يانى من بننج كر الحي اليالگا جيدوه بہشت ميں واخل ہو كئے جوں۔ وو والبانہ ائداز میں اپنے باتھوں اور پیرول سے جیل کی خاموثی میں چھپاکے مارتے ہوے تيرن لكاوران كمنه عبيب آوازي لكناكين: "اووووووو! پاپاپاپا!اوووووووووووو! پاپاپاپا!"

ي والحرقحاجب أحمى ايسااحساس مواجيسان كي إلى كندهم يركمى في كلما ذى كاتيز وار کیا ہے۔ کچھلحوں کے لیے ان کے بایاں ہاتھ من ہوکررہ ممیااور انھوں نے خود کو یا ٹی میں خوطہ کھاتے جوے بایا۔ ان کے حوام بحال بوت و و مرف والمي باز و کے سبارے تير كريانى كے او يرآئے۔ کندھے سے شروع ہوئے والا ورواب ان کے سنے کو چرد ہاتھا۔ انھیں اپنادم بھی گھٹا ہوا محسوس ہوا۔ انھوں نے مرکز جیل کے کنارے کی طرف و یک اجریکر می وور تھالیکن تکلیف کی اس شدت میں وہاں سك بينيا بحى أنحي ببت مشكل محسوس مور باقعا \_ انحول في اين داكس باز دكوتيز كا عر حركت دى -اے دل بیدرہ بار ترکت دینے کے بعد انھی اپنے چرز مین سے نکتے ہوے محسول ہوے۔اب وہ كتاري تك إتى مغرياتي من عِل كر كل كريكة تقدان كي أنكمول كرما من الدهر الجمان لك تحا أنحي معلي بوكما تعاكم أنحين دل كاشديد دوره يزا تعا-

ا قال محمد خال کوجس شدت کا در دمحسوس مور با تمااس کے ہوتے ہوے انھیں اپنی جیب تک مینجا، مجراے جلانا اور جلاتے ہوئے بیٹے تک لے جانا اور مجروباں سے کسی اسپتال میں مینجنا ناممکن محسیری ہور ما تھا۔ اور اتنی مج منڈی بہا مالدین کے اسپتال میں کوئی ڈاکٹر بھی تونبیس ہوگا، انھوں نے سوط التي باتى مائده بحت كرساته شركهال تك جاسكا بول؟ انحول في خود ب يوجها انص وساس ہوا کہ وہرتا یا برہند ہیں اور اگر اٹھیں چھے ہو کیا توان کی الٹن اس حالت میں تبین ملنی حاے۔ کم از کم اٹھیں آئی ہے کرنی جائے کہا ہے کیڑے مجرے مکن لیں۔انھوں نے ہمت کی اور کنارے مر چنج کتے ۔ انھوں نے خود کو کنارے پر گرالیا اور انڈروٹیرا ٹھا کراہے اپنی چکوں ہے اوپر ج مالیا۔ موک کے کنارے مان کی جیب کھڑی تھی۔ابان کے سائے دورائے تھے۔ یا تو دوائے کرے اضانے کے لیے ویران تعدی جانب برحیں، یا محرجیب میں بینی رجاد از جاد اسپال یا بھلے کارخ

269

سريروه جيب تك پنج تو المحيس اس شي ا بنابيد يو تحيف دالاتوليد پرا ا بوانظر آسميا - توليد انحول في ائي كر الديد عن كوشش كاتوانيس احمال بواكرتوليدان كام كي لي بهت تجونا باورات سر ح الرحم اكراس كى دوسرى تبركو بخل تبدير جزها يانبين جاسكا - پرجى افول نے ووتوليدا ب انڈروئیر کے اوپرالیے باندھ لیا کہ اس کی نوک بھٹال ان کی کمر کا احاط کر کے تولیے بی اڑی جاسکتی تقی و و کوئی سورت یاد کرنے کی کوشش کررے تھے اورائے وقت می آو لیے کے کمرے کر داتھی طرح بزده نه كناكا أيك معول سائخصدان كادهمان بانث راقعال ان كى مدد ك ليران كريريثان ذيمن میں ان کی والد و کی وہ تصویر چکی جس میں وہ جوان تھیں اور مراد آباد ش اینے بیٹے کوسور و فاتحہ پڑھاری تحيى \_ يزهوالحدو... الحدو... لله... لله... رتل رتل عالمين عالمين - ووابتي والدو كرساتحد مهاتحد مرا رے تھے۔ وہ جیپ کا ڈرائیزنگ سیٹ پر بیٹے۔ دائمی ہاتھ سے اکنیفن شی چائی محمالی اور بایاں ہاتھ ميتريردكا - الجي وه كازي كونيول - فال كريمط ميتر من ذال مجي نه يائ سے كه أخيس يكا يك انے یا مم کا ندھے میں درد کی کاف دینے والی ابر محسول بولی۔ ان کا باتھ کیئر پرسے چھوٹ کیا اورسیٹ يران كى كردن د حلك مى-

سورج کی پہلی کرن شرق سے طلوع ہوری تھی اوران کی رکی ہوئی جیب کے چلتے ہوے الجحن ك محرر كمروم كى خاموى كوتو رن والى واحدة وازكى صورت دوردور تكسنا ألى وسدو كالمحل